





وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





سواك جراحت لتمع روا ندرسالب مع صلاتاوالوم والعالمة العالمة العال

رائے محمد کسال استے محمد کسال استے محمد کسال المور المور

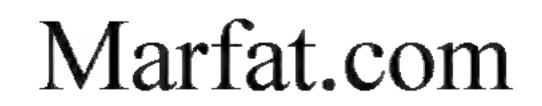

# 

عازى مريد حسين شهيد، عشق رسول كاليك عظيم حواله بين بحصے بهلى بار ان کی جانبازی و نیر فرازی کااینے برز گ دوست ، ملک عبدالکریم صاحب ( پنڈی بھٹیاں) سے معلوم ہوا تھا۔ انہوں نے شہید عشوق رسول کے کارنامہ سے آگاہ کیا تو شرت عشق کے سب ۲۹ دسمبر ۱۹۸۵ء کو "جکوال" کا سفر نصیب ہوا۔ چود طری خبر مہدی صاحب، غازی مرید جسین شہید کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ان کے سوزوسازنے ول کواور بھی گداز کردیا۔ان کی پیشانی پر نشاطِ روح کا بوراد یباچه رقم تھا۔ جب انتیں معلوم ہوا کہ بندہ، تممع رسالت کے بعض يروانون كى سوائح نگارى كاشر ف حاصل كرچكا ب توفر مايا

وجوانی کی رت میں آپ نے ایک نیک جذیبے کے تحت طویل سفر اختیار

كيا\_اس سلسلے ميں ہر لحاظ سے تعاون آپ كاحق اور ہمار افرض ہے"۔

چود هری صاحب کی نگامیں چند عانے دور خلامیں یادوں کے جراغ جلائی رہیں۔ پھر دھیرے دھیرے جافظے کی قبر کریدنے لگے۔بلاشبہ، ان کے دل و دماغ میں روحانی معلومات اور کیف و مستی کی ایک و نیا آباد ہے ، یے مثال دنیا۔ چود هری صاحب سے میری سیرا قات پورے چوہیں گھنٹوں پر محیط تھی۔جو ذرا

ذراد قفلہ کے بماتھ میتواتر جاری رہی۔

و جود هري جر مهدي صاحب کے ايك لخت جكر، وريز خان في الواقع خلوص دو فا کا مجسمتہ ہیں اور ہمدر دی و مہر بانی کا پیکر۔خداحا فظ کہنے دور تک میرے ساتھ آئے تھے۔ یادوں کی خوشبو سے دامن دل اب بھی مہک مہک جاتا ہے۔

برئه صغيرياك ومندميل مسلم تخبى كابا قاعده أغازا يك متصب ادرنج خيال مندو سوامی دیا مند سرسوتی کی ناپاک کتاب "سیتار تھ پرکاش" سے ہوا تھا۔ کما جاسکتا ہے کہ اگر میر کتاب نہ لکھی جاتی تو شاید ایک مسلم ملک کے طور پر "پاکستان" بھی معرض وجوديل ندآتا انیسویں صدی کے آغاز میں ہی ہندواحیاء کی تحریبیں سر اٹھا چکی تھیں۔ "آربیر سان" ایک ایسی منظم اور فتنه پرور سازش تھی۔ اس کے ساتھ ہی پورے ہندوستان میں ہندومسلم فسادات کے دروازے کیل گئے۔اس کی ایک جھلک ہمیں مارج مرسواء کوروزنامہ "آرب مسافر" میں لکھے گئے اداریے میں د کھائی دیتی ہے۔ اس میں سے عبارت بطور خاص طبع ہوئی تھی . وملکی اور مذہبی نقطہ نظرے مسلمانوں کو ویدک دھرم اور دیدک تنذیب کے نزدیک لانا از حد ضروری ہے۔ جب تک مسلمان ، سرنتان مجاز کے عاشق ہیں، عرب کی سرزمین اور محجوروں پر جان نار كرتے ہيں، اور زمز م كو گنگاير ترجي دينے ہيں، وہ مندوستان سے محبت میں کر سکتے۔اس لئے ملک میں ایک قوم پیدا کرنے کے لئے لازی ہے کہ ہم دیدک دھرم کا پیغام جلد از جلدان تک پہنیا ئیں "۔ ای جذباتی فضامیں روزنامہ پر تاب نے لکھا تھا کہ اس ملک میں حکومت عددی اکثریت پر موقوف ہے؛ اس لئے شدھی کی تحریک ہندووں کے لئے موت وحیات کامسکلہ ہے۔ مسلمان ایک حقیر اقلیت نے سات کروڑ کی تعداد تک بینے چکے ہیں۔ عیسانی چالیس لا کھ ہیں اور ملک ہے بائیس کروڑ ہندوان کی وجہ سے بے دست دیا ہو کررہ گئے ہیں۔اگر ان کی تعداد یو نمی رہی تونہ جانے کیا حد ہوگا۔ شدھی کی تحریک بنیادی طور پر مذہبی تریث ہے۔ گرایں کے دو سرے

ہندواخار'' بیگ اغذیا'' میں ای طرز کا ایک اور زہریلا آر ٹیکل شائع ہوا۔ جس میں ہندوؤں کو بتایا اور سمجھایا گیا کہ مسلمان یا توعرب حملہ آوروں کی اولاد ہیں یاوہ لوگ جو ہم میں سے مضے اور اب ہم ہے الگ ہو چکے ہیں۔ اگر ہمیں ابنا و قار قائم رکھنا ہے تو ہمیں صرف تین طریقے اختیار کر تا پڑیں گے۔ ار مسلمانوں کو اسلام ہے الگ کر کے ان کے پرانے دھرم پروایس لایا

۲۔ اگر ریہ ممکن نہ ہو توان لو گول کو ہندوستان میں رعایا بنا کرر کھا جائے۔ سا اور اگر ریہ بھی ممکن نہ ہو تو مسلمانوں کو ان کے اپنے قدیم علاقے میں

واليل مح دياجات-

اس حوالے سے ہندووں کی دو تحریکیں بالحضوص قابل ذکر ہیں۔ اولا شدھی۔ ٹانیا سھٹن۔ شدھی سے مراد ہے ، باک کرنا۔ مراد یہ تھی کہ لوگ، دین اسلام قبول کر کے نایاک ہو گئے ہیں ، ان کو دوبار ہ ہندومت میں لا کریاک کیا جانا چاہئے سٹھٹن کی غرض وغایت یہ تھی کہ اگر مسلمان ترغیب و تحریص سے ترک اسلام پر تیار نہ ہوں تو پھر انہیں پر در طافت، ہندوہ نانے کے لئے سر دھڑکی بازی لگادینا ہر ہندوکا نہ ہمی فرض ہے۔

تاریخی خاکن ہے بیات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ شدھی وسطھٹن تحریکوں کے بہن منظر میں انگریز ذہبنت کار فرما تھی۔ ہندواور انگریز نے مل کر مسلمانان ہند کو من جیث القوم مٹانے یا محملانے لگانے کا تجودر تج منصوبہ نیار کرر کھا تھا۔ اس کی سب سے خطر ناک کڑی تحریک شاہت رسول تھی۔ محبوبہ خدا علیہ کی ذات

باير كانت سے لا محدود محبت اور غير مشروط وفار ارئ ہى اندائ كى جان اور مسلمان كى يهيان ہے۔ رازبقا بھی يي ہے۔ ايک مؤمن کے سينے ميں رورح محر (عليك ) ہى تو ہے جوات موت کے منہ میں بھی مسکرانے کاحوصلہ دیں ہے۔ سازش نیر تھی کہ فرزندانِ اسلام کے قلوب واذبان سے عشق رسول عربی (علیہ) کو بخور ایا جائے۔ایی ہی ایک نایاک جسارت کے موقع پر غازی مرید حسین شہیر نے بد زبان وٹر نری ڈاکٹر، رام گوپال کو جہتم رسید کیا تھا اور خود جوت وفا کے طور پر بر م دار در سن سجائی۔ آپ کی داستان محبت برسی بے مثال اور لازوال ہے۔ ٨/ اگست ١٩٨٧ء کے روز حسن وعشق کا پير ايمان پرور واقعه ، ترتيب و تشکیل کے مرحلہ سے گزر کرپایئر تھیل کو پہنچ چکا تھا۔" شہیدانِ ناموس رسالت سیریز" کے تحت صاحبزادہ حاجی محد حفیظ البر کات شاہ (ضیاء القر آن پہلیکیشنز ، لا ہور) اسے چھاپنے کاار ادہ رکھتے تھے۔ قبل ازین اس سلسلے میں غازی علم الدين شهيد اور غازي ميال محمد شهيد كے حالات دوا فغات زيورِ طبع ہے آر استہ ہو چکے تھے۔ازاں بعد غازی محمد میں شہیدگا تذکرہ بھی منظر عام پر آیا۔ حاجی محمد حفیظ البر کات شاہ صاحب کی فرمائش پر راجار شید محمود صاحب نے اس کے لئے ایک جامع مقدمه بھی سپردِ قلم کیا۔ بناء برین مسودے کی کتابت بھی ہو چی۔ نہ جانے پھر کیا حالات پیش آئے کہ ضیاء القر آن کی طرف سے آئ تک اسے کتابی شكل ميں سامنے نہيں لايا جاسكا۔ اسيخ مسائل دوسائل كى وجہ سے شريرترين خواہش کے باوجود بھی میں زاتی طور پر طباعت واشاعت کو ممکن نہ بنا رکا۔ لازا كتابت شده مسوده تا حال صاحر اده حاجي محمد حفيظ البركانت شاه (ضياء القرأن پہلیکیشنز ، لا ہور) کی دسترس میں ہے۔ تاہم اس کی اشاعث کا بڑو ف و شہیدان ما موس رسالت بلی بینز "كو حاصل أبور بائے بناء بر آین بید لوگ و پکر شهیدان

نا موس رسالت کے تذکار دسوائے بھی چھاپنے میں گری دلچیسی رکھتے ہیں۔ یقینا بار گاہِ رسالت مآب علیہ ہے۔ انہیں اس کار خبر کا اجر عطا ہو گا۔ دعا کو ہوں کمہ الله تعالى المنيخ مجبوب عليه المحميلية جميلية سيانهين دين و قوى خدمت كى مزيد تونيق عطافرمائ (آمين)-

رائے کے کمال (طافظ آباد) 1999 72

كسيكال

غازی مرید حسین شریخ اندای سوانخ خیات نے متعلق ایک ایمان افروزار سالہ پیش خدمت ہے۔ رائے محد کمال کے قلم اور ایمان کارشتہ جڑا ہوا ہے۔ یہی سبب کہ ان کی کوئی تحریر زیرِ مطالعہ آتے ہی قار کین پر خود مخود اثرات مترین ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔

شہیدانِ نامو سائٹھ کے نذکاروسوانے کی تھکیل و جھیل ان کے ذوق تخلیق کا حقیقی شاہکارہے۔ اس باب میں ایک ایک لفظ زندہ و تابعہ ہے۔ ان کاطر ؤ نگارش منفر د ہے اور اثر آفرین بھی۔ بالیقین نگارشات کا یہ قابل قدر و قابل فخر نمونہ ، ملت اسلامیہ کے پاک بازشا بینوں کو ایک نیاجذبہ اور دلولہ مخشے گا۔ شمیدانِ ناموس المعلق کیا گارشات کے پالے بازشا بینوں کو ایک نیاجذبہ اور دلولہ مخشے گا۔ شمیدانِ ناموس رسالت کے پر دانوں کے ذوق و شوق اور جذبہ سر فروشی کی باتیں، نوجوانانِ قوم تک بدیئ بہنچائی جائیں۔ خداوہ کریم کے فضل دکرم اور حضور پُر نور شفع یوم النشور (علیق کی باتیں۔ خداوہ کریم کے فضل دکرم اور حضور پُر نور شفع یوم النشور (علیق کی باتیں۔ خداوہ کریم کے فضل دکرم اور حضور پُر نور شفع یوم النشور (علیق کی باتیں۔ خداوہ کریم کے منون بیں کہ انہوں نے بطیب خاطر اس مصفف فہ کور ، رائے محمد کمال کے ممنون بیں کہ انہوں نے بطیب خاطر اس کے مواد کریم میت فرمائی۔ دعاہے کہ مولا کریم گرانفترر نیخ کی اشاعت و طباعت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ دعاہے کہ مولا کریم مسب کورین ورنیا میں بھلائی کی تو فیق عطافر مائے (آئین شم آئین)۔

گدائے مدینہ! محمد سہیل رضا قادری

ینجاب کے نقتے پر سر گودھاسے قدرے کریزال بینوی لکیروں میں گھرے ہوئے ایک شہر کانام "حکوال" ہے۔اس کے اردگرد راولینڈی، جملم، تجرات اور میانوالی کے اصلاع تھیر اڈالے دکھائی دیتے ہیں۔ گزشتہ برسول ہی اس کا ہوم تاسیس منایا گیا تھا۔ میہ شہر راولپنڈی سے تقریباایک سو کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اس کے تقبیر ایک قطار میں بیازوں کا عظیم سلسلہ بھی اپنی میخیں گاڑے کھرا ہے۔ علاقہ ندکور کی زمین ریتل ہے اور بعض جگہ پھر ملی۔ زراعت کے میدان میں خاص اہمیت نہ سہی، تاہم اس قطعة ارض کے دامن میں سیاحوں کے لئے قدرت نے مختلف النوع ولیسیوں اور کشش کا وافر سامان پیدا کرر کھا ہے۔ جغرافیا کی اہمیت کے علاوہ ، تاریخ کے حوالے سے بھی اس کی قدرو قیمت میں کلام نہیں۔ مغربی پہلومیں واقع تلہ گنگ کا تاریخی قصبہ بھی انفر اویت رکھتا ہے۔جب بھی آزادی کے سفر کی مات جل نگلتی ہے توبیہ قطعات ضرور زیر بحث آتے ہیں۔ جہاد کشمیر کا تذکرہ ہویا بھارت اور پاکستان کے در میان لڑی جانے والی كونى اور جنگ، ان مقامات كے باشندون كاجذب سر فروشى ، شجاعت وجوانمر دى اور وطن دوسی کا موضوع لاز ما جھڑ جاتا ہے۔ مگر بہت کم لوگوں کو معلوم ہو گا کہ

آزادی سے تبل اس سرزمین پر ایسے جانباز بھی بستے تھے جھوں نے نہ صرف یمال بلحه دیارِ غیر میل بھی اینامقام پیڈا کیا۔ جان پر کھیل کر تاریخ کو تازہ عنوان بخش کئے۔ انھوں نے نوک خنجرے جبین وقت پر بیدلدی حروف لکھ دیے کہ آج کے بعد قریبرزوال میں بھی قط الرجال کاماتم نہیں ہو گا۔ زندہ رہے توزیدگی ؛ دین کے لئے وقف تھی۔ موت کی آغوش میں پہنچے تو چرول پر بیٹاشت اور ہو نول پر تبسم تھا۔ دارور سن کو چوما اور شختے پر کھڑے ہوکر قوم کو در س وفا دیا۔ شمع رسالت عليه كالبك يروانه، عازى مريد حسين شهيد ... بيه قريتي زاده عبقرى، چکوال یہ جاریا گا میل کے فاصلے پر چواسیدن شاہ جانے والی سراک کے پہلو الله والتي معروف گادك "كله شريف" ميں پيدا ہول عازی مرید حسین شہیر کے والد محترم کا نام ؛ عبداللہ خال ہے۔ چود هری عبداللہ خان مرحوم ومغفور بھلہ ایک تمبر دار اور باو قار برزگ تھے گاؤل میں ان کی اچھی خاصی زمین تھی۔ آپ کے کر دار میں حسن تھا اور گفتگو میں سلیقہ ۔ ایک روش سمیر مرد مومن سے سبت روحالی کے سبب چود طری صاحب كادل در دوسوز كى كيفيتون بسے ليريز رہتا۔ آپ كى آنكھ بالغوم نم ہوتى اور زبان، یاد اللی میں مصردف۔ خدانعالی نے آپ کو عربت و دولت اور شربت عطاکر ر تھی تھی۔ مگر ان تمام تعمنول کے باوجود کھر کے درود بوار پر اداسی چھائی انتی۔ ماحول میں افسر دگی ہوتی۔ ایک خلاساد کھائی دیتا۔ وجہ اس کی بیر تھی کہ آپ طویل مدت تك اولادے مروم رہے۔ بالا خریز ار وعادل اور منتوں كے بعد برمهات میں اللہ تعالی نے ۱۲ فردری ۱۹۱۳ء کو فرزیر ارجند کے نوازال سید جیل شاہ صاحب نے اُن کانام "مرید حسین" و کھا۔ نیریز آگ آگ کے والد محرم کے

مرشد اور موضع ڈھڈیاں کے رہنے والے بتھے۔ غازی صاحب کی بیدائش عشاکے دفت ہوئی۔ نومولود، ان کے دل کامر ور اور آئھول کانور تھا۔ اس کودیکھ کر جیتے تھے ہے کی بردی محبت اور شفقت سے پرورش کی گئی۔

وہ پھولےنہ ساتے، خاصی سوچ بچار کے بعد مرید حسین، نام تجویز کیا تھا۔ کہتے ہیں ، نام سے شخصیت و کروار پر گہر ااثر پڑتا ہے۔ البتد بیدا یک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ہے کا تعارف ، والدین کے خیالات کی ترجمانی کر تاہے۔ گرائیوں میں سو چنے والے تو اس سے ان کے اسلامی وغیر اسلامی ذہن کا تجزیہ بھی کر لیتے بیں منام کے جوالے سے ظاہر ہے کہ آپ کے مال باپ کوخانواد و نبوت سے کس درجه والهاند شيفتكي تقى-مريد حسين كي قسمت كا صفحه، جب كاركنان قضاء وقدر نے الت کر دیکھا تو مسکر ایوے۔اس مرید کو آگے چل کر خاصل مراد بہنا تفاراس سے ایک گفر نہیں بلحد مستقبل میں ان گنت دل آباد ہونے والے تھے۔ تاریخی لحاظ سے بیروایت خاص دلچینی کا موجب تھیری کہ ایک قریش النبل بزرگ كاصد بول يهل مندوستان مين ورود موارده عزم تبليغ ركھتے تقے۔اس نیت کے ساتھ انہوں نے خطر عرب سے جرت کی اور بہت پر ستول کے وطن میں تشریف لائے۔ان کے ہندوستان کے سفر کا خلاصہ بیہ جانا گیا کہ مهجدیں توتربیت کا کام دیتی ہیں۔ تبلیغ کے لئے ہمیشہ شرک و کفر زار کی بستیال چنی جانی جا جانی جا جانی جا الغرض مختلف علا قول کی سیاحت فرمائتے ہوئے جب سے درولیش سر گورھا کے معروف قصبہ جھاوری وشاہ بور کے نزدیکی گاؤل 'دکھوٹ' پنجے تو یمال مستقل سکونت اختیار کرلی موصوف، غازی مرید حسین شهید کے جد امجدادر حضرت على الرئضي كے شير دل صاحبزاد نے حضرت عباس كى اولاد سے

بین دوسری روایت کے مطابق ان کاسلیانی نسب جھڑت علی کے فردندا محمد من محمد مندی سے جاملا ہے۔ جھڑت محمد جون قطب شاہ اس سلیلے کے الیک بزرگ تھے،
جن کی اولاد بر صغیریا ک وہند بین اعوان "کے نام سے مشہور ہوئی آپ نے فائد انی شرف وو قار ، حن کردار اور دیگر ذاتی اوصاف کی بناء پر لوگوں کے ول موہ لئے۔ یہ سوال کہ بر صغیر بین آپ کے مور ت اعلیٰ کی گوت "کہوت" کیوں کملائی ؟ اور دیمہ "کہوت" کانام پہلے سے موجود تھایا آپ کی نسبت سے پڑائیا۔ یہ پہلورا قم کے محدود علم کے مطابق تھے تھیں ہے۔ تا ہم کما جاتا ہے کہ حضر سے پہلورا قم کے محدود علم کے مطابق تھے تھیں ہے۔ تا ہم کما جاتا ہے کہ حضر سے بھوگی دہ کوت تھا، چنانی ان سے جو اولاد محمد عون شاہ چنانی ان سے جو اولاد مولی دہ کہوٹ کما ویک دہ کہوائی ہے۔

وجهٔ سمید اس کی کھے بھی ہو، آپ کے صلب سے چلنے والی نسل نے بر صغیر پاک وہند میں ہمیشہ اپنی انفر اویت کو قائم رکھا۔ الحفظریہ کے قریباً پوئے دوسو سال پہلے غازی مرید حسین شہید کے قائم مقام مور ب اعلی «مرخان "کی وجہ سے "محلہ شریف" میں منقل ہو گئے۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ مجاہد نا موس رسول تک آپنچاہے۔

شہید موصوف کی عمر ابھی پانٹے برس بھی نہ ہونے پائی بھی کہ 1919ء
کے آغاز میں باپ کاساریہ سر نے اٹھ گیا۔ جب غازی سلف از ندگی کی پانٹے بہارین دیکھ چکے تو آپ کی دالدہ محر مہ نے اپنے لاڑ لے اور اکلوٹ نے بیٹے کو قر آن حکیم اور دوسری اسلامی کئی کے خصیل کے لئے سید محد شاہ صاحب کے بال بھے دیا۔ یہ بزرگ جامع مجد کھا شاہ صاحب کے ان بھے دیا۔ یہ بزرگ جامع مجد کھا شاہ مجد سے دوسری طرف عام تعلیم کے حصول کی خاطر اپنے گاؤل کے خطیب وامام مجد سے دوسری طرف عام تعلیم کے حصول کی خاطر اپنے گاؤل کے خاب کے پرائمر بی سکول میں داخل کے وادل کے برائمر بی سکول میں داخل کے وادل کے گئے جوابی

وفت جائے کیوں '' کالاسکول''کہلواتا تھا۔ آپ کے اساتذہ میں غلام می الدین اور فوشی محر بطور خاص قابل ذکرین \_ آخر الذکر توانمی کے بال رہے تھے۔ دس سال کی عمر میں ابتدائی تعلیم عمل کر چکنے پر انہیں قریبی قصبہ کریالہ کے اینگلوشنسکرت مرل سکول میں بھادیا گیا۔ آپ شروع بی سے بلا کے زبین اور محنتی منصے مذل کا امتحان استھے تمبروں میں پاس کیا۔ اس کے بعد گور نمنٹ ہائی سکول عکوال جو، اب وگری کا جی من چکاہے، میں زیر تعلیم رہے۔ تصیر الدین صاحب ميز ماسر منظ ميا بند صوم وصلوة اور نهايت محتنى ويكر اسايده بين چود هرى فضل كريم \_ مواوى محر لطيف \_ مواوى محروين واضى غلام احد ـ قاصى غلام مهدى اور اویب صاحب کے اساء گرامی ملتے ہیں۔ میجر شیر محر آپ کے کلاس فیلو تھے۔ الرجه آن وبالم يمل عظ كان باوجود النائ كا كهاول من بهي وليسى بھی۔ بھی بھار چوگان، ہائی، کبڑی، ستی اور والی بال بھی کھنیلا کیا۔ عموماً آپ کے سامھی ، کھیل کے دوران بطاہر کر ورجسمانی ساخت کی وجہ سے مداق کیا کرتے عظے آپ کی عمر بیندرہ برس سے چند ماہ اوپر ہو چکی تھی۔ دوسال کی مدت پوری كرين كے بعد ميٹرک کے امتحان منعقدہ اساواء میں شامل ہوئے۔ ۲ ساواء کے آغاز میں روائ اوک موا۔ آپ سے نہ صرف فرسٹ وویران حاصل کی بلعہ جماعت بھر میں اوّل رہے اور ضلع میں بھی تمایاں بوزیش تھی۔ کو اعلیٰ تعلیم کا شوق اور وسائل رکھتے تھے، لیکن بعض ناگزیر گھر بلواور نمبر داری کی ذمہ داری کے سبب سلسلند تعليم منقطع كرنا يول و الله من الله من تربيت اور خاندانی شرافت نے آپ کواسلام اور میغمبر اسلام علی کی شید ائی منادیا۔ طبیعت اس قد د حساس یائی تھی کہ سی انسان

كو تكلیف میں مبتلا دیکھتے تو ترٹ اٹھتے۔ ہندوؤں کی ستم كاریاں اور مسلمانوں کی زبول حالی، انہیں ہر وفت بے قرار رکھتی۔ لہذا آپ نہایت انہاک اور خاموشی سے خدمت خلق میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ مسلمانوں کی مرفد الحالی ہروفت ان کے بیش نگاہ رہتی۔ چونکہ خوشامہ آپ کو پیند نہ بھی ،اس لئے انگریز انظامیہ ير گئا۔ غيور مرومن كوغيرول كى نازبر داريال كب گوار ا موسكتى تھيں۔ آب کی مومنانہ فراست اور قوم سے ہمدر دی کے سبب ہندو بھی بھو بیٹھے۔ مگر قبلہ غازی جوان کوان کی کوئی پردا نہیں تھی۔ آپ زمانہ طالب علمی سے ہی نمازروزے کے پایند تھے۔جب آپ تنم جماعت میں داخل ہوئے تو پہلے پیل ایک مقامی تعلق دار جو چکوال شفث ہو گیا تھا، کے ہاں رہائش رکھی۔ان کا گھر امام باڑہ کے بالکل قریب تھا۔ ازال بعد سکول کے بورڈنگ ہاؤس میں آگئے۔ ان دنوں ہاسل سیر ندنون ۔ قاضی غلام مهری صاحب تھے۔ان اصحاب سے روایت ہے کہ عازی مرید حسین شہید کو ہم نے بھی نماز چھوڑتے نہیں دیکھا۔ آپ ہمیشہ باجماعت نمازاد اکرتے اور فارغ او قات میں اکثر اسلامی کتب کا مطالعه فرماتے۔ درود و سلام اور قرآن ياك كى تلاوت ان كامعمول تقاراس كيهمدوفت باوضور يتر

نی پاک علائے کے عاشق صادق کے مامول، ماہر غلام سرور صاحب اور چود ھری خیر مہدی صاحب کا بنان ہے، آپ صوم وصلوۃ کے بخت ہے پائد اور بمیدشہ پاک وصاف رہنے کے عادی تھے۔ نماز باجماعت کی پائدی کی یہ حالت تھی کہ اللہ اکبر کی آواز کان میں پڑتے ہی اٹھ کھڑے، ہوتے اور خان خدا ہیں پہنچ کے حات کی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کھانا کھارہے ہوتے اور اوان کی آواز س کر کھانا و بین چھوڑ دیااور مسجد پہنچ گئے۔

د ن این طرح کا ایک قرار آفرین اور الفت انگیز دافید چود هری خیر مهدی صاحب نے راقم کو وقت الما قات بنایا کہ مقافی بر ادری کے ایک شخص "اللہ داد" نے شادی کی خوشی میں مجھے اور حضرت عازی صاحب کو کھانے پر مدعو کیا۔
کھانے کے دوران عشاکی اوان بنائی دی۔ اد هر مؤون کے مدسے اللہ اکبر لکلا کو ھر آپ نوالہ بر تن میں جی چھوڑ کر مجر کو چل پڑے کہ جاعت سے ندرہ جا کیں نے میروان نے یوی ضدی مگر آپ نہ مائے۔ اس وقت اُن کے مابین آپ خوام اللہ داد صاحب نے کما کہ یہ ایک طویل اور صر آدنا سفر ہے جس پر آپ چل اللہ داد صاحب نے کما کہ یہ ایک طویل اور صر آدنا سفر ہے جس پر آپ چل انگلہ واد صاحب نے کما کہ یہ ایک طویل اور صر آدنا سفر ہے جس پر آپ چل انگلہ واد صاحب نے کما کہ یہ ایک طویل اور صر آدنا سفر ہے جس پر آپ چل انگلہ واد صاحب نے کما کہ یہ ایک طویل اور عام ایشام کرنا خان ہے کہ مردم مندرہ جا میں۔

ن جانے اندی ویدار کیا ہو کہ کہ کہ دو مندائی اور چود ھراہی ہو کہ کہ اندازہ نمبر داری کی حود عراہی ہو کہ کہ مندر بھی جات کے جنال اور غلامی کے جوئے سے گلو خلاصی مندور بھی جات ہے۔ چود ھری خبر مہدی صاحب کا بیان ہے کہ "اندا میں آپ نے نمبر داری کی ذمہ داری کو خود ہی سنجالے رکھا۔ پیر پچھ مدت کے میں آپ نے نمبر داری کی ذمہ داری کو خود ہی سنجالے رکھا۔ پیر پچھ مدت کے لئے یہ ذمہ داری بطور معاون ایک رشتے دار غلام محد ولد مددخان نے بھائی۔ پچود ھری صاحب و عیر نے دھیر نے اپنی یادوں کو تازہ فرماتے اور بتائے گئے کہ قبلہ غازی صاحب و عیر نے دھیر نے اپنی یادوں کو تازہ فرماتے اور بتائے گئے کہ قبلہ غازی صاحب یا تھے کے تخیاور دیل کے فیاض تھے گئی در شناسا ممانوں کے اور ایزار صفت بہت کی دیکھنے ہیں آئے جیں۔ الغرض اجبی اور شناسا ممانوں کے اور ایزار صفت بہت کی دیکھنے ہیں آئے جیں۔ الغرض اجبی اور شناسا ممانوں کے اور ایزار صفت بہت کی دیکھنے ہیں آئے جیں۔ الغرض اجبی اور شناسا ممانوں کے اور ایزار صفت بہت کی دیکھنے ہیں آئے جیں۔ الغرض اجبی اور شناسا ممانوں کے اور ایزار صفت بہت کی دیکھنے ہیں آئے جیں۔ الغرض اجبی اور شناسا ممانوں کے اور ایزار صفت بہت کی دیکھنے ہیں آئے جیں۔ الغرض اجبی اور شناسا ممانوں کے اور ایزار صفت بہت کی دیکھنے ہیں آئے جیں۔ الغرض اجبی اور شناسا ممانوں کے اور ایزار صفت بہت کی دیکھنے ہیں آئے جیں۔ الغرض اجبی اور شناسا می انوں کے دیکھنے ہیں۔ الغرض اجبی اور شناسا میں انوں کے دیکھنے ہیں۔ الغرض اجبی اور شناسا میں انوں کے دیکھنے ہیں۔ ایکھنے کی دیکھنے ہیں آئے جی کے دیکھنے ہیں۔ ایکھنے کی دیکھنے ہیں آئے دیکھنے ہیں۔

## Marfat.com

علادہ ڈیرے میں پولیس بھی آجایا کرتی تھی۔ گر آہتہ آہتہ آب کامز اج بدلتا گیا۔

جب آب تمبر داری نظام کی خرایول سے باخر ہوئے یو ای کی طبیعت میں اکتاب پیدا ہو گئے۔ ہم نے محسوس کیا کہ آئیے منظر سے رہنے لگے ہیں۔ اس كيفيت كوزياده مدت نميل گزرى كه دسمبر ۵ ۱۹۱۰ ع كانك رات جائے آت كوكيا خیال آیا کہ مجھے اور اسینے بچازاد بھائی شاہ ولی کوبلا بھجا۔ ہمارے جانے پر انہوں نے سرہانے کے بیچے سے دو تین صفحات نکال کریر صفے مروع کردیتے۔ آیا نے تمبرداری کی تاریخ و تر یک متات موے کماکہ اس بارے میں پہلی تجویز ۲۵۸اء میں سال زیرِ غور آئی۔ برطانوی حکومت کے کارندوں نے مقامی آبادی کو مرعوب رکھنے کے لئے ہر قسم کے اوس مے ہتھاندے اینا لینے کاعزم کرر کھا تھا۔وہ لوگول كونه صرف در غلانا جائة بنص بلخه بليك ميكنگ كاايك منظم محكمه قائم كرنا چاہتے۔ان کی خواہش تھی کہ ایسے افراد پیدائے جائیں جورنگ وسل کے لحاظ سے مندوستانی لیکن فکر وخیال کے حوالے سے بورے بورے الگریز ہول۔ لہذا ا تنی مقاصد کے بیش نظر ۱۸۸۰ء میں اس منصوب کو عملی جامہ پہنایا گیا چود هری خیر محمد صاحب کے بقول میر بتا تھلنے پر آپ نے جمیں تصبحت فرمانی ، بہز تویی ہے کہ آب لوگ بھی اس جنال میں نہ پر هیں۔ اگر بازندرہ سکو تو پھر تہاری مرضى السي في تو آج السي خير باد كنه ديا بي اور مير السي الم تعلق مين ہم نے انہیں بہتر اسمجھایا کہ آپ نیر قدم نہ اٹھا کیں۔ مگر اُن کے فیصلے حتی ہوا كرستے مصال كے دوسرے بى دورانهول نے بى صفول ير مشتل اينا تحريرى استعفى منعلقة افسر ملك قطب خان بسي مل كرارباب اختيار تك يبنياديا و المرك كا مدعا بي الدر التي المرك

المرازی نے قطع تعلق کر لینے کے چند روز بعد ، ملک قطب خال صاحب بینال تشریف لائے اور حسب سابق غازی صاحب کو بلوا بھیجا۔ آپ نے مان کے پائی جان انکار کرتے ہوئے فرمایا :" مجھے ایسے معاملات سے الگ ہی رہے و بین جانے نے انکار کرتے ہوئے فرمایا :" مجھے ایسے معاملات سے الگ ہی رہے و بین جانے نے میں آنا جانا اور پولیس والوں سے میل ملاپ رکھنا میری طبیعت پر گرال گزر تا ہے۔

اب آپ نے ہندوول سے ہر فتم کا مقاطعہ شر ورا کر دیا۔ مثین بران کا کھی نہ پینے ویے۔ ایک دوبار سلمان عور نول کے سر سے گندم کی بوریاں بھی گرائیں کہ وہ ناپاکوں کی چکی پر نہ لے جا کیں۔ آپ شریف النفس سے اور باکر دار ہمی اکون تھا جو آپ کے طرز سلوک اور اخلاقی حمیدہ سے متاثر نہ ہو۔ پس آپ کی سمان کی ہموائی کر اتمام مسلمان آبادی آپ کی ہموائی کر اتمام مسلمان آبادی آپ کی ہموائی کر ایمام مسلمان آبادی آپ کی ہموائی کر ایمام مسلمان آبادی آپ کی ہموائی کر ایمام مسلمان آبادی آپ کی ہموائی کر ہموائی کر ایمام مسلمان آبادی آپ مرید صیدن شہوری کر ایمام مسلمان آبادی آپ مرید صیدن شہوری کی جو تر دیا ہو گئے گئی وقت شجارت، صنعت اور دیگر معاشی دساکل ہمندووں کی دسترس میں سے اور ٹر انسپورٹ پر بھی انہی کا قبضہ تھا، اس لیے جمال ہمدووں کی دسترس میں سے اور ٹر انسپورٹ پر بھی انہی کا قبضہ تھا، اس لیے جمال ہمندووں کی دسترس میں خیصے اور ٹر انسپورٹ پر بھی انہی کا قبضہ تھا، اس لیے جمال ہمن جانا ہو تا آپ کو بیدل جانا ہو تا ۔

دو قوی نظر ہے کے اس عظیم حامی دواجی نے مقامی مسلمانوں کی ایک
انجمن ہنا کر ہندوؤں کا مکمل طور پر معاشر آتی بائیگاٹ کر دیا۔ اپنے سر مائے اور اثرو
رسوخ نے غریب مسلمان بھا بیوں کی دوکا نیس کھلوا ہیں۔ بیداری کی بہ لہر دیکھ کر
غیروں نے آپ کورام کرنے کی ہر ممکن کوششیں کیں۔ پہلے سر کاری دباؤ کے
ذریع پھرد ھیکیوں اور لا کی کے ساتھے۔ گر آپ نے ڈرنا تھانہ ڈرے۔ تحریک کو

دورد شور کے ساتھ جاری رکھا۔ یہ کوئی معمولی بات بہتی تھی۔ آپ کی مائی ہے۔
وہمدر دی کے سنب چالباد دشمون کوئی صرف معاشی بلحہ سیای موت بھی نظر
آرہی تھی۔ معاشر تی وُعِب دائب دے تو وُتاد کھائی دے دُنا بھا۔ انہوں نے اس اور
کابوی شجید گی سے نوٹس لیا۔ آپ اے عظیم مشن کوناکای نئانے کی خاطر ہندووں
کی پوری فوج میدان میں اثر آئی۔ اُن میں بھائی پرمانند (کریالہ) جیسے بردے بردے سیای پوری فوج میدان میں اثر آئی۔ اُن میں بھائی پرمانند (کریالہ) جیسے بردے بردے سیای پیڈر بھی شامل تھے۔

معافی و معاشر تی با یکاف کی تجریک کے آغاز ہے نہ صرف مقامی بلیم
علاقہ بھر اکے ہندو گھر النصے اس کی بازگشت دور دور تک سی گی ایک دو ہندو
جزا کدنے اس پہلو کو موضوع بخی بناتے ہوئے سلمانوں کی ننگ نظری دیگ
دلی کا رونا رویا اور انثار تا و کنایتا ہے تقسیم ہند کی سازش کا شاخسانہ قرار دیا۔
ہندووں کا برو پیکنڈہ منظم تھا۔ وہ ہر جگہ داؤیلا کرتے رہے ان میں بھائی پر ما بند
چیسے سیاسی لیڈر بھی شامل تھے۔ ایک دفعہ انہی کی شکایت پر جہلم کے اگر پر ویپئی
کمشنر مسٹر ایف نے ایم افراد ایس ڈی ایم سید شار قطب صاحب نے بھلہ شریف
کا دورہ کیا۔ وسٹر کٹ کمشنر صاحب نے بہاں کھی بچری لگائی اور ہزاروں افراد
کا دورہ و غازی مرید حسین سے استفسار کیا کہ آپ نے ماجول میں گھٹن اور فضا

عازی صاحب کو جیسے نے کم دل دکھانے کا بوقع مل گیا ہو ۔ آپ نے اس اعتراض کے جواب میں نیایت متانت وواقار کے بہارتھا ابنا ہو قف بیان کیا۔ یہ ایک سنری موقع تھا۔ آپ نے اس سے پوڑا پورا فائیدہ اٹھایا یہ بہر ملت نے جمع افرانظامیہ کے مذکورہ افسر ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا نے بچھے ہنددون سے

کوئی داتی عناد نمین نے ہم نے ان پڑکوئی کسی میٹم کی زیادتی کی ہے۔ چونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ لوگ وشراک ونایاک بین این لئے مہلمانوں نے ان سے لین دین بڑک کر انھائے اور کئے رکھیں گے این کے لئے کسی کو مجبور نہیں کیا جان کے این کے لئے کسی کو مجبور نہیں کیا جانگ کے این کے لئے کسی کو مجبور نہیں کیا جانب نہیں دینا کہ ہم آئے رسول علیہ جانب نہیں دینا کہ ہم آئے رسول علیہ کے گئا خون کو دوست بنا میں کے گئا کے کہ کو دوست بنا میں کے گئا کے دوست بنا کی کردوست بنا کر دوست بنا میں کردوست بنا میں کے کہ کردوست بنا کردوست بنا کردوست بنا کردوست بنا کردوست بنا کو دوست بنا کردوست کردوست بنا کردوست بنا

آریہ باجیوں نے ہارے باتھ کیا کچھ نمیں کیا؟ دوسری ہندہ تج یکوں

ہار ٹیول اورا جمنوں کی اسلام دستنی بھی کوئی ڈھنی چپی بات نہیں۔ اپنے اروگرد

متول ہندووں کی چرہ دستیاں ہیں اپنی آجھوں نے دیکے رہا ہوں۔ ایک بدت

تک ہم دل ہی دل میں کو صفر رہ ہیں۔ اب ہماری غیرت مند طبعت متحصب

اور دریدہ دوئی ہندو ابندن نے افرت کے سوا اور کوئی رشتہ قائم نہیں رکھ

مکتی کیا ہم شان دستات علیہ میں ان کی طرف ہے گیتا خیوں کی طویل کمائی

ہوں جا ہی انہ می قوہ دوئم بھی تازہ ہیں جو ہمیں دیلی ، لا ہور اور کراچی میں لگائے اور کی اور شروان کے جیلوں کو ہم سینون سے کس طرح

اور دریدہ ہوای شروحان میں اور خورام کے چیلوں کو ہم سینون سے کس طرح

اور اور کی جرار جیال اور نہورام کے چیلوں کو ہم سینون سے کس طرح

اور دریدہ ہوای شروحان کی جراحد اتی شہید کی طرح دستم و قاضمانے کی ہم نے تھی دائی ختم نہیں ہوا خادی می حد اتی شہید کی طرح دشم و قاضمانے کی ہم نے تھی دسم کھار بھی ہے۔

ایک ایسانوجوان، جس نے ابھی شاب کی دہلیز پر پہلا قدم رکھا تھا، اس کی جزائت وہدا کی اور دینی جذائے کا یہ انداز دیکھ کر ڈسٹر کٹ مجسم دیک متاثر ہوئے بغیر مندرہ اسکا آپ کی تمام گفتگو بغور سن بلینے کے بعد انگریز افسر کے مسکراتے جو بے کہا ''تم لوگول نے تواجی سے ایک چھوٹا سایا کہتا ان بیاز کھا ہے۔

سن دسال کے آئیے میں غازی مرید حسین شہید کا ہوائی خاکہ کھھای طرح ہے کہ ایک خوش قسمت بچہ ۱۹۱۴ او میں چود ھرای عبد اللہ خال کے گھر

مسلم شریف میں تولد ہو۔ ۱۹۲۰ء میں آپ کے والد مجترم داغ مفارفت دے

ا ۱۹۲۱ء کے دوران اسل زیور تعلیم سے آرابیتہ کرنے کے لئے مجد میں

بنصایا گیا۔ اسوواء میں آپ نے میٹر ک کے امتحال میں شاندار کامیابی حاصل کی۔

سا ۱۹۳۳ء تک نمبرداری کے جھیلوں میں بڑے ترہے۔ آئندہ برس ان کے

غورو فكرك كي مختص تفاء

جب آپ و ندگی کی بیس بھاریں دیکھ بچے تو ان کی نیک سیرت والدہ اصاحبہ کے دل بین خوشیال منانے کی خواہش نے انگرائی ل۔ اکتوبر، نو مبر ۱۹۳۵ء میں بیس سالہ مرید جبین کی شادی مجزئی اجبر بانو صاحب (متوفیہ ۱۹۳۳ء) ہمشیرہ، چود هری خبر میمدی صاحب، انجبر دار بھلہ بشریف سے انتجام ایک فضول سیس عادی صاحب کو ایک آنگھ بند بھاتی شھیں اسادگی ہے جے تواور انسی نفر نت بھی ۔ این اللے خلاف روایت آپ کی رسم نکائی خاموشی سے اداکی گئے۔ بہلی باراس موقع پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوانہ ڈھول جایا گیا۔

اس رنگ کو دیکھ کر آپ کی والدہ صاحبہ یائے جسزیا کہا" پیٹے شادی پر میرزے ارمان بورزے نہیں ہوئے کہ کیسی شادی ہے کنہ بارات بھی نہیں رسدھ میں میں سوری کا میں موسے کے ایک بارات بھی انہیں

الجراحي ؟ "بير من كر آب نظيف عاجزي في عرض كيان "آب كو فوش

مونا جائے۔ میر ی بارات کور ملے کر توایک دیار دنگ زہ جائے گا۔ جو بھی دیکھے گا

ر انتول مین انگل دنیائے گا۔ لوگ کھنے افہوس مل کر کمیں کے کاش بیرشر ف ہمیں نصیب ہوتا"۔

وائے ناکائ زاہد، کہ جبیں پراس کی دائے محبت نہ سا

عازى صاحب اكثر بزدكى شهر، حكوال جائة ربيخ دوبي علامه عنايت الله المشرقي في مشهور خاكسارا تحريك في عنظريت سے متاثر ہوئے اور خاكسارين الله وفعد زاوليندي كي العرف السارون كي وردي من عظم فاكسارون مي تنظیم اور قواعد و صوابط کی بایندی کے باوجود جذیب کی شدید کی تھی۔وہ کوئی منزل متعین کے بغیر پر خطر راہیوں پر محوسفر رہے۔ طاہر ہے خاکسار بن جانے سے الله الله المالت عليه من وولى مولى روح كو سكون بنه مل سكتا تفا-دروطانيك كي بياس آب كوينواجه فياجروى عصرت بير محد عبدالعزيز صاحب جيش المعروف فلندر كريم كي ياس كي تي مرد فلندر كي ليلي بي نظر في آپ كو ۔ ویوان بادالا سے کامل کے جذب و مستی کااثر مرید صادق کی انتھوں کے جھروکوں المنظم المراسول من الركاد المول من الركيا على الركيا والمولى في المراسط كا شكار مورك الدر كريم كے دست فن يرست يربيعت كي اور ان كے جلقہ ادادت ميں شامل The state of the s

اب سوال نیاج کر جو بری نے موتی تلاش کیایا در نے دریاب کو دھونڈ کالا اساتی ، جام د سبولے کر اٹھے اور صدالگائی ارے اور بوائے! کہاں ہے تو؟ کہ نادہ خوار ، نے کشون کے امام کی خاک یا چو متا ہواس بام جا پہنچا۔ بہر حال اسپر اور ریمیا گریکا تعلق جرد گیا۔ گوہر ، صاحب گوہر کی تلاش قراریایا۔ سنا ہے قریش زادہ

عبقری مرتبه زمین بلند میزادین کرامیکدهٔ عزیز مین خاضر بهوا اور دانیجین بی بیجین قدرِ شراب مین و هل گیا

مجلس واعظ تو تادیر رائے گی قائم مین مین ایکی پی دیکے بطے آتے بین

بھلہ شریف کے قریب ایک اور مشہور و معروف قصبہ "کریالہ" واقع ا الما المريد حين شريد ك نفيال كالعلق الى كادل عند الما الستنى حضرت شہید کے مسکن و مولد ، کھلنہ شریف کی آغوش میں بناہ لئے ہولی ہے۔ حضرت فلندر كريم ك زمان بين مية قصبه ايك مائي صاحبه المعروف ما كي يمان كا تكيه تقاران كالبيعث تونسه شريف تحي قدرت الجانس قلندرانه طافت و دلیت کی ہوئی تھی۔اگر وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں توباعول پر مستی تھا۔ و جاتی ، فضا کیف سے معمور ہوتی اور مرکز توجہ بنے والے کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی موتی تو گریزتی۔ ابنی مائی صاحبہ کا ایک نوجوان بھانجا جس کا رنگ گندی اگر سفيدي عالب محى مونث باركك أند زياده موت لياليز اكثراو قاب كط ر ہے، چرہ البائی میں کم اور چوڑائی میں مؤزوان آ کھیں قدرے چھوٹی معلوم ہو تیں تاہم مرگان کاساب سے کی جھیادیتا۔ گردن گوشت سے بھری ہوئی اور پر و قار د کھائی دینی۔ ناک کی مناوٹ سے گمان گزر تاجیے کی مصور کا تخیل جرایا گیا مور ناستھے کی ساخت الی تھی کہ پورے جسم کا دیاجہ معلوم ہو تا۔ بظاہر دیکھنے والول كو ال كي صحنت كمر ورونا بوال محسوس بنوتي فياف سنفر الكر ساده لباس يست ابل نظر كويد بوجوان كروروك من منفرد إور فوصورت وكفالى ديتا جن الوكول كى أنكم جسم كے جدول نير تھرى انہول نے السے قبول صور بت جانا ہي

جوال سال خوش قسمت بعد میں عازی مرید حسین شهید کے نام سے متعارف

ہوا۔

مجھ کو آنکھول کے در پیول میں سیا کر رکھو دورِ ماضی کا کوئی جیمتی دریثہ ہوں میں

مخدوم خاندان پنجاب میں مشہور ترین اور ایک عالی نسب خاندان سے ہے۔ حضرت غوث خواجہ بہاؤالحق ملتانی تھی اسی معربز فنبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اس خاندان کی ایک شاخ سے خواجہ بر بان الدین ہیں جن کا مزار پر انوار موضع چنگر انوالہ صلع سر گودھا میں اب بھی مرجع خلائق ہے۔ یی صاحب کرامت بزرگ حضرت خواجه عبدالعزيز صاحب جاجرُويّ كے جدّ امجد ہیں۔ قبلہ قلندر كريم "مخدوى و آقائي شيخ شيورخ عالم حضرت خواجه محد فضل الدين كے جھولے صاحرادے اور فطر تاصوفی تھے۔ مین میں ہی آپ سے تخیر انگیز کرامات نمودار موناشر وع مو تکنیں۔جول جو اعمر پختہ ہو کی جذب و مستی کارنگ چر صنا گیا۔عشق سرمدی کابیه پیکر ہمنہ وفت استغراق د کیفیات میں رہتا۔ سوزو گداز گابیہ عالم تھا کہ البینے مرشد کامل کی بار گاہ اقدی ، سیال شریف میں عرین کے موقع پر ایک بار آپ کیفیت وجدے تحویمیں میں گریڑے۔ جب آپ کو نکالا گیا تووجدانی کیفیت میں اور شدست آچکی تھی۔ ایک روابیت ہے کسی ھخص نے سیال شریف میں حضرت خواجہ ستمس الدین محرد کی خدمت میں نذر گزاری اور عشق کے لئے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: "نذرانه الله الوادر چاچرشریف بطے جاؤے عشق ہم ئے دہاں جیج دیا ہے"۔ حضرت غريب نواز، خواجه خواجگان محمد سنتن الدين كازمانه تفايع س

مبارک کے موقع پر سیال شریف میں ایک فقیر آگئے۔ جو یادک سے بر منہ ، بھرے ہوئے بال اور لمبابیر ہن زیب تن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور ممس العار فين كي خدمت مين أكر وحدت الوجود كے متعلق دريافت كيا-اس وقت جضور کی خدمت میں درویشوں کے علاوہ پیر حیدر شاہ صاحب جلالبوری ، پیر مهر علی شاه صاحب گولزوی ، پیر محمد عبدالعزیز صاحب جایزوی اور مولوی ضاحب مرولہ شریف بھی حاضر ہے۔ حضرت سمن العارفین نے ابھی اس مجزوب کے سوال کاجواب سین دیا تھا کہ قبلہ قلندر کریم نے برجستہ کہا، جس کا جواب بینادے سکے اس کے متعلق باپ سے پوچھنے کی ضرور نت نہیں ہوتی۔ آپ کا يه كمنا تفاكه وه فقيرب ساخت آه و يكاكر في لك اور دربار سے فكل كرجمال ا گوشت کے معلے لگائے گئے تھے، اس آگ کی چرمیں نظے یاؤں جانا شروع کر دیا۔ حضرت غريب نواز سمس العارفين مع احباب بابر تشريف لائے اور بير منظر ديكھنے کے ان کے پیر بین پر خون کے حصنے بڑتے اور وہ فقیرباربار کہنے کہ بداس کاخون ہے جس نے مجھے قبل کیا۔ ذراد ہر بعد وہ فقیر ، حضرت شمس العار فین سے مخاطب ہوئے اور حضور قلندر کر میم کی طرف اشارہ کر کے کہنے سکے کہ بیبینا مجھے دے دو\_اس بر پیرسال جلال میں آگئے اور فرمایا

ورات کے سیداور مہمان ہونے کی وجہ سے ہمنے آپ کابہت لحاظ کیا

ے کین آپ مدسے تجاوز کرتے جارہے ہیں "قب کا یہ کمنا تھا کہ وہ آگ نے نکل کر سیال شریف سے چلے گئے۔ بعد
ازال معلوم ہوا کہ ان بزرگ کا نام اجمد شاہ قند ہاری تھا۔ جو گندم یا گندم کی بندی
ہولی کوئی چزنہ کھاتے۔

جو بھے میال ہوا ہے وہ آغاز بائے تھا۔ خضرت فلندر كريم نے زندگی کے آخری عصر سال (۱۹۲۹ء۔ ٨ ١٩١٦) من ناك و نفقه المستروي في المراز كناك التراز كناك التي التي المان ووزان كندم يا كُنْدُم كَا بِنِنَى أَبُولَى فِيزِ تَأُولُ نِهِ فَرَمَا فَيْدِ حَيْ أَنْ أَخِرَ وَسَ الْأَمْ مِيلُ خُوراك بالكل كم مو كى تفي اور گفتے گفتے تھے سے بھى كم ره كى تاس مدت مين علاج كى خاطر آنے والے ڈاکٹر اور حکیموں کو آپ کی نبط نبین ملی تھی۔ اور وہ جیران الوسے کے انتدکا پیمندہ، زیرہ کیے ہے۔ أت كا فقر بردا الوكها على لوچها ديكھتے تو مو موك الوجرار آواز ميں كم " او جائے۔ آپ کو جو گ سے بے حد شخف تھا۔ ای وجد ہے کہ وقت آخر آپ نے الكراي المنى ولك أت منزل ك بالمائي سفر يبند كرية اور سكون كواضطراب ير ترقي ديين ال كن و يول كاروت اور متو كلانه كشف آك كونهايت بها تا تفات بو بعض او قات جو گیانه لبان بین لیتے۔ نیز جمنا استام اول اول ابیر اکن اور المشكول كوع زيرتر كصتية ماضى قريب مين ايك موقع اينا بهي آياكه بيت پير مهر على شاه صاحت كا لا ہور میں مرزا قادیاتی ہے مناظرہ تطے بایا۔ قبلہ گواروی اس میں مسلمانوں کے تمام مكاتيب فكركى نما تندگى فرمار ہے تھے۔ پھر مبات ملے كى بات جلى جس پر آپ

تمام مکاتیب فکر کی نما سُندگی فراد ہے ہے۔ پھر مباہلے کی بات چلی جس پر آپ سنے مزید خوشی کا ظلمار کیا۔ ایھزت فلندر کر پھم ان تقریب بین آپ ہم مشروں سکے ہمراہ موجود رہے۔ قادیانی گذاب نیزہ ایسندی شکا سرب سائے آپ کی جرات نہ کریایا۔ ورنہ یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ ان بڑرگون کی نکاہ کیتیا انزیشے اس

کول کا د نیاد ل جاتی بات ہو تااور یون اس کی عاقب سنور جاتی۔
حیات عزیرہ علی جسم کر ہم ہے قلوب خلائی ، ہمیشہ مخزن انوار بلتے
رہے۔ ایک گمنام نوجوان جے لوگ مرید حسین کے نام سے جانتے تھے، غازی
وشہید کے بلند رہ ہے پر فائر ہو کر دائی شرت کا معیار قائم کر گیا۔ دربار رسالت
ماک علی ہیں اسے قدوم میں شاید ہاتھ نہ آئے، غازی مرید حسین ، ناموی کو نین کی دولت لناویے ہے تھی شاید ہاتھ نہ آئے، غازی مرید حسین ، ناموی رسالت پر صدق دل ہوگئے۔ بچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ دیوانہ گر، اپ رسالت پر صدق دل سے فدا ہوگئے۔ بچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ دیوانہ گر، اپ دیوانہ کی جدائی میں جل اٹھا۔ خوشا ایہ دیوانہ بھی کھنا خوش نصیب تھا، جس نے دیوانہ کی جدائی میں جل اٹھا۔ خوشا ایہ دیوانہ بھی کھنا خوش نصیب تھا، جس نے دیوانہ کر کو بھی ابناد یوانہ بھی کھنا خوش نصیب تھا، جس نے دیوانہ کی جدائی میں جل اٹھا۔ خوشا ایہ دیوانہ بھی کھنا خوش نصیب تھا، جس نے دیوانہ کی جدائی میں جل اٹھا۔ خوشا ایہ دیوانہ بھی کھنا خوش نصیب تھا، جس نے دیوانہ کر کو بھی ابناد یوانہ بھاؤالا۔

آخریہ نادر روزگار ہستی، جسے اہل نظر قلندر کریم اور اہل دل حضرات خواجہ محر عبدالعزیز صاحب جاچ وی کے حوالے سے جانتے ہیں ہے رجمادی الثانی ۸ ۳۵ الصرطالات ۸ ۳۹ اء کوواصل محق ہوئی۔

مدت سے ڈھونڈتی ہے کسی کی نظر مجھے

میں کس مقام پر ہوں نہیں کھ خبر مجھے

قازی مرید سین شهید نے اپنے قاص اخباب پر مشمثل ایک انجمن الفکیل دے رکھی تھی۔ اس کا زکن نے کے لئے یہ حلف اٹھانا پر تا تھا کہ میں وقت آئے پر ہر متم کی قربانی کے لئے نیاز رہون گا۔ وفاداری شرطِ اوّل تھی اور یک باضابطہ رکنیت کی سند قرار پائی۔ اس وقت لوگ عام طور پر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سر پھرے نوجوانوں کا ایک گروہ سجھتے۔ المحضر المجمن کے مقاصد اور غرض وغایت کی فہرست در بے ذیا ہے۔

كاموس رسالت عليه كالتحفظ اور عشق رسول عليه كادرس اربيه ساجيول كي ياده كو ئيول كامنه تورجواب المراقع مسلمانول كى معاشى حالت كوسدُ هارنا این قوم کے نوجوانوں میں سای شعور بیدار کرنا المراس سطيم سے تعاون و حمايت كرناجو مسلمانوں كى بھلائى جاہے مرید حسین ایک جدت پیند اور فکری نوجوان تنصے۔انہوں نے پنجالی سے ملتی جلتی ایک زبان ایجاد کی اور حسب ضرورت ایک ذخیر و الفاظ بھی ترتیب ریا۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے چند دوستوں کو بھی اس زبان کے اصول و تواعد معمائے ادر جب وہ آپ کے پاس آتے تو اس زبان میں گفتگو ہوتی اور پاس بیٹھے ہوئے دیگر لوگ چھ نہ سمجھ یاتے۔ آپ کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیہ زبان دو طرح سے لکھی جاتی تھی۔ایک پنجاب رسم الخط میں مکر مسی طرز پر پینی حروف كوالتى طرف سے لکھتے اور دوسر اطریقہ الفاظ كو خفیہ بنانے كا تھا۔ ایک جگہ آب نے اس خفیہ زبان کانام انگریزی میں SAD-NANG-GADNU-AP-NAGE لکھا ہے۔ مولانا قاضی مظہر حسین صاحب (چکوال) کے قریبی طفے نے اس امر کاد عویٰ کیاہے کہ مولانا موصوف کے برادر حقیقی قاضی منظور حسین مرحوم نے خاکسار طرزیر "خدام اسلام" کے نام سے ایک مقامی تنظیم قائم کرر بھی تھی اور غازی مرید حسین شہیداس کے باقاعدہ رکن تھے۔ حالانکہ اس میں ذرقہ بھی جا صدافت نہیں۔ تاہم بیر ضرور ثابت ہو تا ہے کہ قاضی منظور حسین ، شہید رسالت (علی عازی مرید حسین کے جمادہ عمل سے متاثر تھے۔

خون جگرے جب جلادیا ایک دیا بھا ہوا پھر مجھے دے دیا گیا اک دیا بھا ہوا غازی مرید حسین شہید کی کوشش ہوتی کہ ملکی حالات سے باخبر رہیں۔

آریہ ساجیوں کی خریں اور ان کی سرگر میوں پر بنی زیور ٹیس تو وہ غور سے پڑھا
کرتے۔ ۱۹۳۹ء کی بات ہے ایک روز آپ نے "زمینداز" اخبار بیس "بلول کا
گرھا" کے عنوان سے ایک المناک خبر پڑھی۔ سرخی کے بعد تفصیل پڑھ کراپی
رگوں میں خون کے جائے جلیان دوڑتی ہوئی محسوس ہو کیں۔ خبر میں جو بھی تایا

گیااس کا تصور بھی بہت ازیت اتاک تھا۔

اس خرکے ساتھ ہی اخبارات میں احتجاجی بیانات کا طویل سلسلہ شروع ہوا۔ یہ طرز گتاخی اس فدر گمراہ کن اور زہر آبود تھی کہ جس نے بھی یہ الفاظ ردھے گھائل ہو کررہ گیا۔اہل ایمان کے کلیج چھلی ہو گئے۔اس پر مستزاد مولانا ظفر على خال كالتبصره اور الفاظ كامزاج تفارأن كالحلم اليسے موضوعات ير لهوا گلتار با ہے۔ فقرات کیا تھے ؟ ایک تیز آگ تھی ، جس نے ہر مسلمان کو جلا کرر کھ دیا۔ ایک منجے ہوئے سحافی کی طرح آپ نے اس ذلیل حرکت پر خوب نفتر و نظر کی اور مسلمانوں کو ہندووں کی ایسی دیگر جسار تنیں گھوا ئیں۔ نیز انہیں تا موس رسالت علی پر مر منے والول کی عزت وسربلدی کا نظارہ کروایا۔ انہول نے مندوول برواضح کیا کہ نبی آخرالزمال علیہ کی سیرت پر حرف گیری کا سلسلہ شروع كرك ان كے عشرت كدوں ميں كب تك قبقے كو نجة رہيں كے۔اگر شاتمان نے اپی روش نہ بدلی تو وہ وقت دور نہیں جب شمع رسالت علیہ کے پروانے حسب سابق بی وفاول کے چراغ روش کریں گے۔ دشمنان رسول علیستی

کویہ بھی یاد دلایا گیا کہ مسلمانول نے اپنے آقاد مولاعظی توہین برداشت کی ہے۔ ہے اور نہ کسی دفت کر میں گے۔

يكر ويكف حضور كي بعده نوازيال

بالميشم يم، نبه قلب يشيان خاشك

غازی مرید حمین شهید نے اپنے چند قربی اور زاز دان دوستوں کا ایک اجلاس بلایا اور خبر سے متعلق تمام صورت جال اُن کے گوش گزار کی۔ معالے کی اوعیت سے کما خفد ' آگا ہی کے بعد حجمام کے کئے ایک غریب نوجوان میں عارف نے جو پیشہ کے اعتبار سے جو لاہا تھا ، اینا نام پیش کیا نے چود ھری خبر مهدی صاحب کے بقول اس کی رہائش جھامر ، نہیں بیل چکوال تھی۔ انہوں کے بحوالہ مارہ نہیں بیل چکوال تھی۔ انہوں کے بحوالہ مارہ نہیں بیل جگوال

تعارف یہ کہ کر مزید شک میں ڈال دیا کہ اُس کانام عارف یا صدیق تھا۔

ایک جوال سال مخلص مز دور اس شیت سے رخت سفریا ندھ رہا ہے کہ
دور دراز کے قلائے میں ایناسویا ہوا مقدراً جگائے چلے۔ تاریخ کے صفح پر میں نے
سیر سطر بھی پڑھی ہے جو منصور کے لہو سے تحریر ہوئی کھا تھا، جو سر دار نہ ہودہ
کبھی سر دار نہیں ہو تا۔ مجاہدون کی بیا ٹولی فلفہ زندگی سے آگاہ تھی۔ اس لیے

عن تورسول علی الله کایا سال استهای پر ایناسر سجائے شہید کریا کے نقش قدم کو چومتا ہوا سوے مقل اردانہ ہوائے سفر خرج جوستر ردیے کے قریب تفاہ تازی مرید حسین شہید نے اپنی کرہ ہے ادا کیا ہے منافر اپنی استعمال اول کے مرید حسین شہید نے اپنی کرہ ہے ادا کیا ہے منافر اپنی استعمال امیدول کے

دیپ جلائے بروے ولوٹلے اور جوش سے منزل شوق کی جانب زوال دوال تھا۔ مند سند سند سند

اسے خوشی مخمی کے وہ علامت باطل مٹائے جارہا ہے۔ مگریہ خدمت تو خدائے

قدوس نے کی اور کے بیرو کرر تھی تھی۔ اس کے مقدر میں صرفت سفر لکھاتھا،

منزل کسی اور کے حصے میں آئی۔ ہوا۔ یوں کہ تلاش شکار میں نکلنے والے شخص نے گوڑ گانواں شہر پہنچ کر کسی راہ گیر ہے "مپلول "کاراستہ دریافت کیا۔ چرے پر سفر کی تھکاوٹ کے آثار ہویدا تھے۔ اور کچھ مزدود کے بارے میں شدید غصے کی علامتیں۔راستہ تانے والا ہیرو تھا۔ اُس نے مشکوک حالت دیکھ کر بھانب لیا کہ بیہ آدی کچھ نہ کچھ کرنے جارہا ہے۔ اسے وٹر نری ڈاکٹر کے مذموم فعل کا بھی علم تھا اور مسلمانوں کے متوقع رو عمل کی خبر بھی۔اس نے بہ عجلت ڈیوٹی پر متعین یولیس مین کورپورٹ کردی۔ بولیس والے اسے گرفار کرکے تھائے لے گئے۔ تلاشی کے وقت مخربر آمد ہوا۔ تفتیش کے دوران بولیس انسیکٹر نے بوچھاکہ آپ ون بین ؟ كمال سے آئے بین ؟ كيون آئے بین ؟ كس كے ياس جاتا ہے ؟ اور بيد تیزدهار خخراینیاس کیول کھا ہواہے؟ منزل سے دور رہ جانے والے مسافر نے آجری سوال کے جواب میں کھت افسوس ملتے ہوئے جواب دیا : شاتم رسول مالی کے نایاک لہوے خیر کی بیاس محصانے آیا تھا، قسمت نے بوفائی کی ہے کہ اس سے پہلے ہی وجر لیا گیا۔ کاش! میں اس ذکیل کمینے ڈاکٹر تک پہنچ یا تا۔ مگر چھوڑ نے والے ہم بھی نہیں، میں ناکام رہا تو عنقریب میر اکوئی دوست اس کی غلیظ زبان کائ کرر کھ دے گا۔ ہم نے بیہ تہیہ کرر کھاہے "۔

مجاہد جذبات کی رو میں بہہ گیا۔ غصے کے سبب سب کی اگل دیا۔ اس واقعے کی اطلاع، اخبارات تک پہنچی۔ ڈاکٹر مر دود اور اس کے رشتے داروں میں خوف وہراس مجیل گیا۔ ہر کھے اسے موت کا ساریہ اپنی طرف ہو ھتا ہوا د کھائی دیا، وہ اس سوچ میں پڑگیا اگر ہزاروں میل کی مسافیتیں پھلانگ کراس نیت سے دیا، وہ اس سوچ میں پڑگیا اگر ہزاروں میل کی مسافیتیں پھلانگ کراس نیت سے کوئی مسلمان بیمان تک پہنچ سکتا ہے تو میں مقامی مسلمانوں سے محفوظ کس طرح

رہ سکول گا۔ 'میلول''اور اردگرد کے دیمات میں تمام نداہب کے بیروکاروں کی قریباً یکسان آبادی تھی۔

ڈاکٹر فد کور سر چھوٹورام کا قریبی رشتے دار تھا۔ اُس نے خطر ہ موت کے پیش نظر سیاسی افر سے اپنا تبادلہ جلد ہی "پلول" سے "فار نو ند" میں کردالیا۔ یہ صلع حصار میں داقع ہے۔ تبدیلی کے احکامات پر عملدر آمد ہو گیا گریہ تمام کارردائی اس قدر صبخہ کراز میں رکھی گئی کہ محکمے کے بعض اہل کاروں سے بھی خفیہ کارردائی اس قدر صبخہ کراز میں رکھی گئی کہ محکمے کے بعض اہل کاروں سے بھی خفیہ تھی۔ تعیناتی کا نیا مقام بھی بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ ڈاکٹر رام گوپال ایک افتال کرتا۔ انتالینداور کمینہ فطرت ہندو تھا۔ اور نتھور ام سند ھی کودہ اپنا قومی ہیر دخیال کرتا۔ اس لئے انہی کاراستہ منتف کیا اور چلتے چلتے اپنے پیش ردوں کی طرح جنم رسید

تار نو ند میں پہنچ کر وہ مطمئن تھا کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اور محص تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس خود فرین کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس گاؤں میں مسلمانوں کے صرف دو گھر نے اور وہ بھی نہایت غریب۔ بناء برین اسے تسلی تھی کہ اب کفن پر دوش رضا کاروں کو میری جائے تقریر کا کسی طرح علم نہیں ہوسکے گا۔

غازی مرید حسین شهید اپنے ساتھی کوبغر بی جہاد الوداع کر چکئے کے بعد گستار خصطفیٰ کے قتل کی خبر کے منتظر دینے تھے۔ اُن کا اضطر اب روز بروز بروز معتا گیا۔ دن کو چین تھانہ رات کو آرام ۔ سینے بین ایک خلش می بیدار رہتی۔ مختلف وسوے بیدا ہوئے۔ کئی خیالات جنم لیتے۔ بالا خرا نہیں یہ منحوس اطلاع ملی کہ نبی کریم علی ہے۔ کئی خیالات جنم لیتے۔ بالا خرا نہیں یہ منحوس اطلاع ملی کہ نبی کریم علی ہے۔ کو دشمن کا نایا کے وجود ایھی باتی ہے اور اُن کا مجاہد دوست ،

بولیس کی حراست میں ہے۔

اس موقع رائ کے دل میں خیال آیا کہ خدمت محبوب علیہ ویہ ہی غیر کے ہا تھوں جائز جین اگر اجازت ہوتی تو اس رعایت سے بادشا ہوں کی جگدان کے کار ندے نمازیں اوا کیا کرتے احماس ندامت سے ان کی بلیس شہنم سے ملگ اضیں خانہ کول، دولت ورو سے بھر گیا حضرت قبلہ غازی صاحب کی بلگ اضیں خانہ کول، دولت ورو سے بھر گیا حضرت قبلہ غازی صاحب کی جشم بینا، روضہ کر سول علیہ کو کرزتا ہواد کھ رہی جھی ۔ اس کیفیت سے آپ کی کیا حالت ہوئی اور جذبات پر کیا گزری، اس کے بیان سے زبانِ قلم قاصر اور قوت اظہار عاجز ہے ۔ اب ان کی نگا ہیں بائد یول پر گئی تھیں۔ غیرت وخود داری کے اظہار عاجز ہے ۔ اب ان کی نگا ہیں بائد یول پر گئی تھیں۔ غیرت وخود داری کے جذب نے رہی کرر کھ دیا۔ وہ جذبہ جو انہیں نہ صرف تاریخ میں ایک مخصوص جذب نے رہی کر رکھ دیا۔ وہ جذبہ جو انہیں نہ صرف تاریخ میں ایک مخصوص مقام دے بھیا بات ہیں سے مسلمانانِ ہند کو جداگانہ جغر الحق کا شعور بھی حاصل مقام دے بھیا بات سے مسلمانانِ ہند کو جداگانہ جغر الحق کا شعور بھی حاصل

یہ بے قراری اللہ کرے بوری ملت اسلامیہ میں ہے جائے۔ کیسائی اچھا ہواگر ان کارونا، بؤری قوم کوڑلاوے۔ دشمن اسلام نے مسلمانوں کو عشق رسول کی مثارع بے بہانے محروم کر دینا چاہا۔ وہ جانتا تھا، یہ دولت کے جائے توالیمان کی دنیا و بران ہو جاتی ہے۔ اگر مدھ بھر سے بنیوں سے عہد وفا نبھانے کا احساس مث جائے توگویا مومن کا تمام اثاثہ چھن گیا۔

اب غازی صاحب کو دو مسکے در پیش تھے۔ ایک تو انہیں اپنے مجاہد ساتھی کی صاحب کروانی تھی۔ سوجملہ اخراجات آپ نے برداشت کے ادر قانونی جارہ جو ئی کاکام اُن کے لواحقین کو سوئی دیا۔ دوسر انہایت اہم معاملہ بد زبان ہندو سے گئتا خی کر سول علی کابد لہ لیٹا تھا۔ اس مقدس مشن کی تیمیل کامر حلہ آپ

نے بذات خود ملے کرنے کا تہت کیا۔ یہ ادادہ باندھے زیادہ بلات نہیں گزری،
ایک رات آپ استراحت فرمار ہے تھے کہ اچانک پر برزا کر اٹھ بیٹھ درھر اُدھر بنور
دیکھا، فضافل میں خوشبور ہے ہی گئا تھی۔ جائے ، دل کے کانول سے آپ نے کیا
بات سی کہ ان کے ہو نون پر مسکر اہٹون کی کر نیں فروزان تھیں۔ شایہ چشم بات میں کہ ان کے ہو نون پر مسکر اہٹون کی کر نیں فروزان تھیں۔ شایہ چشم تھی وصال اُن کے امیدول کے چراغ جل اُن کے ساری رات آپ کی اُن کہ اُن کہ اُن کہ اُن کے اُن کہ اُن کے جائے جل اُن کے ماری رات آپ کی کہ میں بھی کی ۔ ول کو آئھ سے چشمک کہ اُسے لذہت و بیدار حاصل ہوئی۔ آئھون کو یہ اضطر اب کہ دل سے یادول کے شاکہ والت بین میں گئی۔ ول کو آئھ سے چشمک کہ اُسے لوالت بین رات جینے بھی گئی، کے دل سے یادول کے شاکہ والت بین رات جینے بھی گئی، کے دل سے یادول کے شاکہ والت بین کہ اُن کے ہاتھ

رات جینے بھی کئی، کٹ گئی۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ آئی کے ہاتھ میں قلم تفا۔ اور آئی لال رنگ کی توٹ بک میں کچھ لکھ رہے تھے۔ بالآخر یہ کالی اینے سر ہانے رکھی اور مطمئن ہو کرلیٹ رہے۔ فیجر کی نماز اوا کی اور معمولات میں کھو اگھا۔

غازی مرید حسین جہید نے ابنادل آغازے ہی شعشے کی مائند شفاف رکھا ہوا تھا۔ اس تک کسی بھی بہت کی رہائی نہ ہو سکی ان کی لوٹ قلب پر فظالی نام مرسم تھا۔ شہید موصوف کے حسب حال ، قمر الملت خواجہ فر الدین ایالوی نام مرسم تھا۔ شہید موصوف کے حسب حال ، قمر الملت خواجہ فر الدین ایالوی نے ایک بار فرمایا تھا :

"اگر ڈاکٹر معائنہ کرتے اور آپ کے دل کو چیر اجاتا تو اس پر بالیقیں "محمد علیصلیم" بی لکھا ہوتا"۔

"مُن عَلِيْقَةً مِن اللها موگا اگر مسلم كادن چرين" ایک اور رات غازی صاحب ان فرفیقهٔ حیات کوانین پروگرام نے آگاہ

کرتے ہوئے بتایا اور کا تھم دیا گیاہے کہ شاہم رسول کا کام تمام کر دوں۔ میں اور کھے اس امر کا تھم دیا گیاہے کہ شاہم رسول کا کام تمام کر دوں۔ میں جاتا ہوں کہ آپ مؤشی این کی اجازت دے دیں۔ اور نہ صرف مجھے مسکر اکر خداحافظ کمیں بابعہ میری کامیا بی کے لئے بھی دعا کریں''۔

آپ کی اہلیہ نے جواب دیا :

دومیرے سرتاج باخاد مہ کی خوشی ، آقا کی رضا میں گم ایر تی ہے۔ کوئی بھی مسلمان عورت اس نیک کام سے منع نہیں کر سی حضرت فاطمة الزہراء کی کنیزوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اشوہروں کو خدیت اسلام کے لئے کہا کہا بین اور بھنیں بیارے بھا کیوں اس کی قربا بیاں بیش کیا کر ہیں۔ میں آپ کو سر خزو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ میر سے لئے سربان کی کا سبب ہوگا۔ اس لئے میں ، اپنے مجوب خاوند میر اسے میں روڑ کے ایک بی جرات نہیں کر سکتی "

عازی ضاحت نے اپنا نہ پردگرام کسی ادر پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس معالم میں انہوں نے زیر دست احتیاط پرتی۔ والدہ محترمہ کو اس دجہ سے نہ ہتایا کہ وہ رقبق القلب میں۔ نیز ، اکلوتے میٹے کا بیر زادیہ ' نگاہ دیکھ کر کہیں گھبرا نہ جائیں۔

خصرت غازی صاحب نے اہلی خانہ کو یہ کر رخت سفر باندھا کہ وہ بھیرہ جارہ ہیں۔ دہاں ہے قبلہ پیر صاحب کی قدم ہوتی کے لئے حاضر ہوں گے یہ پھر ایک اور ضرور کا کام کرنا ہے۔ اس کے بعد واپسی متوقع ہے۔ الغرض آپ جون ۲ ۱۹۳۶ء کے آخری ہفتے ہیں گھر نے دولنہ ہوئے۔

چاپر شریف کے موجودہ سجادہ نشین صاحبزادہ محریعقوب صاحب بتاتے ہیں کہ غازی مرید حسین شہید کی پہلی منزل جاج شریف تھی۔ آپ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہال کیا کیاراز ؤنیاز کی ہاتیں ہو کیں وہ اب بھی ایک راز ہے، جو کسی غیر کو معلوم نہیں۔ تاہم اتنا جائے ہیں کوئی انتائی اہم اور خاص بات تھی کہ جب آپ حضرت خواجہ سے مل کرباہر نکلے تو آنسو ہو تھے رہے تھے۔ ہم نے ان سے بہتر الوجھاليكن انہول نے چھ نہيں بتايا اور يمال سے تشریف کے گئے۔ مزید و چیسی کی بات رہے کہ غازی صاحب کے علے جانے پر قبلہ پیر صاحب بار بار اے مرید صادق کی کامیابی کے لئے دعا فرماتے۔ بص او قات تو پُرنم ہوجائے۔ ایسا معلوم ہو تا تھا جیسے آپ اینے مرید کے خیال میں منتغرق ہو گئے ہیں۔ ہم جیران ہوتے ہیے بھی کیا معاملہ ہے کہ ہریدائے مرشد کو د بوانه بناگیا۔ اس وفت تو ہم کچھ نہ سمجھ سکے مگر جندر و زبعد ریز بھید کھل گیا کہ جب مريد حسين الوداع موسئ توقيله پير صاحب ايك او في جگه كفرسے موكر انسي اس وفت تک کیوں دیکھتے رہے ،جب تک آپ نگاہوں ہے او جھل نہیں ہو گئے۔ شايد يميل كهيل بهوتيرا نقش ياسكناز

ممنے گرادیے ہیں سر راہ گزار بھول

البیخے یہاں تک تو غازی مرید حبین شہید کی سرگزشت، حالات دوا قعات کی مختلف کڑیاں ملانے اور زولیات کے حوالہ سے بیان ہو کی۔ آگے اُن کی

كمانى خودان كى زبانى سنئے :

" بیہ سفر شوق ، انکشاف ذات اے شروع موالور عز فان ذات تک ا پہنچا۔ اس میں جاندنی کی ای مصند کے اور سور ن کی سی تیش بھی ہے۔ پہنچا۔ اس میں جاندنی کی اس مصند کے اور سور ن کی سی تیش بھی ہے۔

المی المی سوزوسازے معمور تھا توقد م قدم زارد نیازے آگاہ! ماہ طیبہ
کی کشش سے دل سمندر میں جوار بھاٹا کی اضطراری کیفیت کا پیدا
ہو جانا یقینی ہو تاہے۔اس کانام ایمان ہے اور حاصل ایمان بھی! سے ایک

آپ نے تایا

رمین بر تری کروا تھا کہ مجبوب خدا تھا ہے۔ گتان دستمن کر جن اولی کے جنم رسید کر کے واضح کر دول گا کہ گو ہم بیں قرد نے غیرت بھی مسلمانوں کی ہی ترب موجود نہیں، تاہم اس قدر بے غیرت بھی انہیں ہیں کہ رسول اکرم علیہ کی دات اقدی برباجیانہ وناروا خیلے انہیں ہیں کہ رسول اکرم علیہ کی دات اقدی برباجیانہ وناروا خیلے کر فیات سے دیکھتے رہیں۔ اس عزم کر فیات سے دیکھتے رہیں۔ اس عزم ماضر کے ساتھ میں حضرت قبلہ پیر ضاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تھے کو چوسے ہوا تھے کو چوسے معافقہ کیا اور ماتھے کو چوسے ہوا تھے کو چوسے

''بینا! مین آپ کا انظاری کررہا تھا۔ تین دن سے آپ نے بھرے نے فرار کرر کھانے۔ میارک ہو ،بار گاہ دسالت سآب علی اللہ میں آپ کو ایک نمایاں اعزاز کا سیحی محمر لیا گیا ہے''۔
اس کے ساتھ ہی قائر رکریم کی آئیسیں چھلک پڑیں۔ اور وار فظی میں جھلک پڑیں۔ اور وار فظی میں جھے دوبارہ آپ سینے سے بھی کیا۔ یوی دیر تک تخلیے میں دارو نیاز کی ہائیں ہوتی رہیں۔ میں جران ہوا کہ بورے تین دن سے بھی درا فظیب و قرار نہیں۔ میں جران ہوا کہ بورے تین دن سے بھی درا فظیب و قرار نہیں۔ ای فرمار ہے تھے "عزیز ، مرید ناز

كى ذات مين أس طرح فنا موجكائے كر بھے جو بھى ديكھ لے گاءا ہے تهماراديدار بوجائے گا۔ جاؤا منزل تمقارب لے مضطرب ہے۔ اور استانے تمهاری جبیل کوترس رہے ہیں "۔ مردِ قلندر نے موت کے آئینے میں رُخِ دوست دکھا کر بیر زندگی ميرك كے اور بھى وُشوار كر دى۔ تى جابا الى زندگى يادل جے موت ندا كے میرا ہر قدم خود آگاہی ہے خدا آگاہی کی سمت اتھ رہا تھا۔ تمام راز فاش ہو گئے۔ أنكص بندكر تانو تصورات مين اجالا بجيل جاتااور نگابين واهو تين تومنزل صاف د کھائی دینے لگتی۔ میری نظرون کے سامنے سے تمام جاب اٹھے گئے۔ میں خود کو ونیا کا خوش قسمت ترین انسان سیحے لگا۔ آب میں جلد از جلد شاتم رسول کے معالن تك ينجنا جابتا تفاد جو نكه بعيره، تكوار بين كود ي كلى تقي وال ليحومان سے جل ازیں ہی ہو آیا۔ اس دور ان مختلف مقامات سے اہل خانہ کو خطوط بھی لکھتا رہا۔ آئ بمال ہو تا تو کل وہال۔ کئی جگہول کے چکر کائے۔ ٹے۔ سوچتا تفاخدا کی زمین کننی و سنج ہے۔ پہلے اپنے دوست شیر محمہ ، نائیک سے راولینڈی میں نلااور از ال بعد چلتے جلتے آزاد قبائل میں حاجی قضل احمد صاحب المعردف حاجی تر نگزی کے پاس چلا گیا۔ میں نے خود کو جسمانی طور پر مضبوط بنانے کی ہر ممکن کو بشش کی۔ اچھی خوراک کھا تا اور در زش بھی کرتا۔ چندر دز دہاں تھبر ارہا۔ میں نے اس کام میں سر خرد کی کے لئے بلان کو ضروری خیال کیا۔ آندیشہ تھا منصوبہ بندی کے بغیر کنیں ناکام نہ ہو جاؤں۔ منصوبے کا پہلا مر حلیہ جتم ہوا تو آزاد قبابل کے علاقہ سے چل راست میں پولیس والوں نے شک کا بہانہ بنا کر گر فار کر لیا۔ زیر وست

یوچھ کی جی بھر مجھ سے کچھ نہ اگلوا سکے۔ بھلا میں اپنا عزم کیوں کر بتاتا؟ غلام حسین نامی ایک بولیس افسر جو "او حروال" چکوال سے علم گنگ رود پر واقع معردف تصبے کے رہنے وائے تھے کو خفیہ تقید این کی غرض سے ہمارے گاؤل بھیجا كيا ـ ان د نول غلام حسين صاحب كاليك بهائي اس جكه بطور پيواري متعين تفاله جب میرے سابقہ کر دارہے مجرمانہ تشکیک کا کوئی پہلوہاتھ نہ آیا توانہیں مجبوراً مجھے باعر سے طور پر چھوڑیا برا۔ تین جارون کی دلیسپ قید سے رہائی کے بعد راولینٹری آینجااور کھوفت ایک تعلق دار کے پاس تھبرازہا۔ بنال سے قدم اٹھے تو کو کیا کی راہ لی۔ جانے کیون ، بولیس ہر جگہ میزا پیچھا کر رہی تھی۔ جھے ایک پولیس چوکی لیے جایا گیا مگر انہیں کوئی دجہ کر فتاری نہ مل سکی۔ کو سے سے بعض نا گزیر وجونات کی بناء پر لا ہور آنا پڑا۔اسلامیہ کا کج کے ہاسٹل میں اینے قربی دوستوں محد فیروز ، شیخ رشید اور شیخ سخاوت کے کمروں میں قیام کیا۔ بیمال حضرت واتا کنج بخش کے حضور حاضری دی۔ ایک روز اپنے ہم مسلک وہم نظر ، غازی علم الدین شہیر کے مقبرے پر میانی صاحب بھی جا پہنچا شهید عشق رسول علی ارام گاه پر حاضر مواردل کی د نیامی ایک قیامت بیا تھی۔ میال میری کیا کیفیت ہوئی اور کننی حقیقتیں منکشف ہوائیں ، میں بیان نہیں كروا گا۔ بھے محسوس مواكم مارے در ميان سے يرد و كد الحر كيا ہے اور الم دونوں گلے مل رہے بین میں نے اپنی کامیابی کی خاطر دعا کے لئے عرض کیا۔ انهول نے بھے مار کیاددی۔ المنات الماركة كالماركين براحيان مواكه من تكوار بمراه ركار شايراس مر دود تک نہ بینے یاؤں۔ سو تلوار کواشینے اس دوست کے سیر در کر کے کہا کہ بھی

ميرك كرينياديناور خودد على كارح كيان وبال جندلو كول عن جان بيجان تعي بھلہ کے ایک کوچوان حاجی طور اخان وہیں مقیم نصے پور اہفتہ ان کے ہاں اندرون تشمیری گیٹ جاندنی کئے کے مکان تمبر ۲۱ سم میں رہائش اختیار کئے رکھی۔ اس تاریخی شهر میں میرے ایک اور ہم مشرف آسود ہ خاک ہیں۔ سوچا، ان کی خاک بر چوم آؤل۔ وار فکی میں قدم الصے اور نے خودی کھینے کر وہاں لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد قبرستان میں غازی عبدالرشید شہید کے حضور کھر اتھا۔ جوش تھا جو تضنے کونہ آتا۔ان کے مقبرے کی بائنتی کھرنے ہو کر عمد کیا کہ آت نے خون جگرے جس باب کا عنوان رقم کیا تھا، میں اس کی تفسیر لکھے بغیر دم سیں لول گا۔ شر دھا مند کا کوئی ہم فکر ، جمال بھی نظر آیا، آب کے جذبے کی قسم کھا کر کتے ہیں کہ ہم رسم وفا نبھاتے رہیں گے۔ سے ہال در دکی قرمت شراب کاکام د کھاتی ہے۔ بیر نشر موت سے گھتا شین اور بروھ جاتا ہے۔ اس گویئدراحت کے آسياس بھي بھھ کي معاملہ ہے۔

يون ديس کے عارف اس کو

ی دات ند ہوگا سے مقی ، غازی مرید حسین شهید کی مخضر کمانی خودان کی زبانی۔ اس سے
ابظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ شمیح رسالت عظاف کا بدیر وازہ مخلف علا قول ایک فاصلے
ابلا مقصد ہی نابتارہا۔ لیکن غور کیا جائے تو کسی اور ہی جقیقت کا اظہار ہو تا ہے ا دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہندہ پہلے ہی غازی موصوف سے بہت بیز از ستھے۔ ازال
ابعد دہ آپ کے اس قدم سے بھور کے انہوں نے ڈاکٹر رام گویال کو قتل کی
ابعد دہ آپ کے اس قدم سے بھور کے انہوں نے ڈاکٹر رام گویال کو قتل کی
اغراض سے آبک بجاہد بھیجا۔ انہیں یہ بھی تھائی تھی کے انہوں کے ڈاکٹر رام گویال کو قتل کی

رسول بالله ناپاک وجود ہرگز بر داشت نہیں کرے گا۔ مقامی ہندووں نے اس امری اطلاع واکٹر رام گویال کو بہنچائی ۔ کے نہ خوف لاحق ہو گیا کہ ایک کم سر جانباز میری موت کا پروانہ لئے بھر تاہے۔ لہذا اس نے سر چھوٹو رام اور دیگر ہندوافر ول کی وساطت سے یہ انتظام کر دلیا کہ پولیس کے ذریعے مرید حسین کی جفیہ گر انی کی جائے۔ اب پولیس کے جند نوجوان شاندروزان کی حرکات و سکنات اور سرگر میوں پر گر ہی نظر رکھتے تھے۔ جب سرور کا شات علیات کی خلام صاد قر بھی جادروانہ ہوا تو اجبی بن کر کئی اشخاص نے ان سے بو چھا ۔"آپ کمال او بخری بن کر کئی اشخاص نے ان سے بو چھا ۔"آپ کمال او کیوں جارہے ہیں ؟"قبلہ غازی صاحب بھی بوئے مخالط تھے۔ آپ کو جلد ہی اس کے کھنی اور تا جارہے ہیں ؟"قبلہ خات کی جلد ہی اس

اب ان کے شامنے ایک ہی راہ بھی کہ فی الحال کوئی ادر روپ اختیار کہا ہے۔ جائے۔اس لئے انہیں مختلف علاقوں میں گھومنا پڑا۔ گر آپ کا پیجھا کیک لیے ۔ لئے بھی نہ چھوڑا گیا۔ ایک دوبار گرفتار بھی ہوئے ادر کوئی معقول دجہ گرفتاری ن

" بيول" بينج كريبة جلاكة واكثر مذكور بيمان عنے ٹر انسفر ہو كريسي معلوم جگه جاچكا ے۔ آپ کو بے صدیر بیٹانی ہو گئے۔ فد اکار رسالت علیہ اے اس ٹوہ بیل لگ گیا کہ كسى طرح كم بخت كاسر اع ملے۔ آپ كواس سلسلے ميں كمال تك كاميالي ہوكي، تين روائیں ہیں جن سے صور ت حال کا کھؤئ ملتا ہے۔ قیاس نے خصرت عازی علیہ الرحمنہ نے متعلقہ محکمے کے کسی آدمی کو اعتماد میں لیے کرائیے شکار کا نیااسٹیشن معلوم کیا۔ دوسری روایت کے مطابق آپ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین کے مقبر ہُ اقدیں پر نیا جسرت کے حاضر ہو کے توایک سفید ہوش اور نور انی صورت بزر گ نے فرمایا جو سے است ا کے گاؤل نار نو ند ہلے جاؤہ تہاری مرادی بر آئین گا '' تیسری روائے جو اچھوٹی ہے اور دلیسے بھی ، اس سے ایمان کو حزارت ملی ہے اور دل کو ترب میان ہے آپ نے تلاش میں ناکام ہو کر مدینہ منورہ کی طرف رُن کیااور کر ہے۔ جینیں نکل تمکیں۔ آنسوول کے الفاظ میں اپنے آقاد مولا علیہ کے حضور استفاتہ كيا- اى رات ني كريم رؤف الرحيم عليه كي زيارت نصيب بهو كي- ان عليه نے دہن در از واکٹر کے موجودہ ٹھکانے کی واسے نشا ندین فرمادی۔ مندرجه بالاردايات يرغور كرنية اول الذكر قياس نامعيز تهرتاب اس کے کہ مینہ روداد میں ہم حضرت قبلہ عادی صاحب کی احتیاط ور از داری کا منظر دیکھ کیے ہیں۔ ٹانی البیان میں بلاشیہ صدافت کے بہلو موجود ہیں۔ بنارین اگر مجاہد ملت کابلند مرتبہ و عشون رسول علیہ بیش نگاہ رہے تو آخر الذکرروایت نہ صرف بني برحقیقت معلوم مونی ایم بلحد دل کي دهر کنیں بھي اس بر گواه ہیں۔ بیارے بی علیہ کے حضور سے بغارت ملنااس امر کی رکیل تھی کہ منزل

تک بہنچنے میں بالشت بھر سفر باقی ہے۔

خداگواہ کہ کانوں پر رفض کرتے ہیں

ین چن کا مقرتر سنوارتے والے

سلت اسلامیہ کے شامین نے شکار پر جھٹنے کے لئے پر تولے اور اگست است است اسلامیہ کے پڑواز ہوا۔"حصار" دہلی ہے اس است مسافت پر واقع ہے اور تار نوند بیان سافت پر واقع ہے اور تار نوند بیان ہے قریباً نہیں پنتیں کوس دور ہوگا۔غازی صاحب و ہلی ہے برین پر سوار ہوئے اور ہائی اسٹیشن پر ابرے ۔ انہیں صرف تین چار میل آگے جاتا تھا۔ آپ نہر کی پٹوئ پر پیدل چل پڑے۔ سوری ڈوب رہا تھا۔ افق ہے سرخی مائل رہنگ آہند آہند بیان ہور ہی تھی۔

سوار ہوئے۔ طور اخان کے چھوٹے بیٹے غلام محمد کی ہاکی بھی ساتھ لیتے گئے۔ ے۔اگست ۱۹۳۷ء کو جمعہ کاروز تھا۔ آپ اس انداز سے ہسپتال کے قریب پنجے کہ کوئی شک نہ کر سکے۔اپنی چھوٹی می نوٹ مک نکال کر ایک محفوظ عكه كفرے ہو كے اور آنے جانے والول كو بغور و يكھتے رہے۔ آپ كى احتياط اور جكه کے امتخاب کی خوبی تھی کہ ان میں سے کوئی مخص بھی دیکھے نہ سکا۔بالا خرا کی ہے کٹے آدمی پر آپ کی نظریں تک تنگیں۔ نیدوہی بدنام زمانہ گستاخ ڈاکٹر نھا، جس نے نی یاک علی کے اسم مبارک کی تو بین کی۔اور جس کے متعلق سر کار مدینہ علیہ نے بھلہ کے غلام کوانے موت کاڈا کفتہ چکھانے کو فرمایا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ایک بار مرید عزیزنے آد هی رات کواٹھ کر کاغذے پر آسی بر آسی بر قسمت کا خلیہ درج کیا تھا۔ اس شب آپ آ قائے مدنی علیہ کی زیادت سے مشرف ہوئے۔ ر سول عربی علیت نے ہی اینے ہندی دیوانے کو اس کاناک نقشہ لکھوایا۔ بیر بھی ا نئی کی نظر کرم کااعجاز تھا کہ مرید حسین ، غازی کے روپ میں اس ملعون کا پہیٹ عاک کرنے کی نبیت سے یمال موجود تھے۔

شہباز عشق ، اپٹے رسول علی کے دشمن کو پہلی ہی نظر میں پہیان گیا۔
اس ناپاک کو دیکھنا تھا کہ تن بدن میں آگ لگ گئے۔ بی میں آیا کہ ایک لحظ تو قف کے بغیر اسے موت سے دوجار کر دین۔ مگر آپ جوش میں آگ ہوٹا جا گارت جی جا جے ہے۔ کون پر داشت کر سکتا ہے کہ اسٹے غرصے کی محنت اکارت جی جا جائے۔ انہیں کامل یقین ہو گیا کہ بیہ وہی ڈاکٹر ہے جے وہ اتن مدت نے ڈھونٹر جائے۔ انہیں کامل یقین ہو گیا کہ بیہ وہی ڈاکٹر ہے جے وہ اتن مدت نے ڈھونٹر میں۔ بوری تسلی اور پخت ایمان کے بعد آپ دوبارہ میزبان کے ہاں آگے۔ مماز اداکی۔ خدادند قدوس کے حصور روروگر آپی کامیائی ذکامرانی کے لئے دعا

ا گئے رہے۔ اپنے میزبان کو یہ کر کر الوواع ہوئے "میرے یہاں محمر نے کے بارے میں کی کو ہت بتانا، نہیں تو معیبت میں گھر جاؤ گے"۔

ہیتال کے اور اگر و گھنے ور ختوں کی قطار میں تھیں۔ جب غازی صاحب وہاں تشریف لے گئے تو ڈیوٹی کا مقررہ وفت ختم ہونے کو تھا۔ آپ نے ایک جگہ کھڑے ہو کر دیکھا کہ ۱۔ نٹ دور نیم کے در خت کے سائے میں اس کی بوی کہ دیوئی کشیدہ کار کی میں گم ہے۔ تقریباً ۲۔ فٹ دور ایک کمپوڈر سویا ہوا ہے۔ یہ بھی دیوئی کشیدہ کار کی میں گم ہے۔ تقریباً ۲۔ فٹ دور ایک کمپوڈر سویا ہوا ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عمل کے افراد تاش کھیل اور دیکھ رہے تھے اگر رام گوبال کو اخبار قریب بیٹھے چند افراد غالباً شطر نے کھیل اور دیکھ رہے تھے گر رام گوبال کو اخبار پر سے میں مصروف بایا گیا۔ شیر دل مجاہد موقع کی تلاش میں رہا۔ ڈاکٹر نہ کور مطالعہ کرتے کرتے چارہائی پر دراز ہو گیا۔ اس نے ابنا مکروہ چر ہا خبارے ڈھانپ رکھا تھا۔ بے جان مہروں کا کھیل ختم ہو چکا تو باتوں میں گئن نوجوان بھی ہولے موقع کی تاوں میں گئن نوجوان بھی ہولے

غازی صاحب آپے ہے باہر ہو بچکے تھے۔اب مزید انظار اُن کے ہیں کا روگ نہیں تھا۔ وہ اس فتنے کو اید ی نیند سلادینا چاہے تھے۔ بھول اُن کے ۔

درسی موقع غنیمت جان کر گیٹ میں داخل ہوا۔ میرے پاس ایک باکی اور کمانی دار چا تو تھا۔ کا ندھے پر چادر لکئی تھی۔ چند لمحوں کے لئے میرے دل میں خوف بیدا ہو گیا۔ شیطان نے ور غلایا۔ یہ تماری میں میرے دل میں خوف بیدا ہو گیا۔ شیطان نے ور غلایا۔ یہ تماری نہیں مید و تو انا ہے اور تم کوئی موزوں آلہ کی تھی نہیں رکھے ، کمیں انسانہ ہویہ یہ کر دوسرے اور تم مارے جاد۔ ایک لمحے کے لئے ماں کا خیال تھی آیا۔ گر دوسرے لمحے میں الشیطانی دسوسوں پر قابویا چکا ماں کا خیال تھی آیا۔ گر دوسرے لمحے میں الشیطانی دسوسوں پر قابویا چکا

تھا۔ سوچا میں عزر ائیل تو ہول مہیں کہ اے ضرور موت سے دوجارہ كر سكول ـ ليكن اينا فرض تواد اكر جاؤل گا\_ ميز احو صله بروره كيات بجھے! لیقین تھاکہ ملعون میرے وارے کی جمیں سکے گا۔ اس کے بعد ميرے مقدر بيل أجالے اور روشنيال اللحي جائيل كى " عازی صاحب نے زاجیال کے مقلد کو سوتے میں ہلاکت کرنا مناسب نہ استمجها ان کی خواہش تھی کہ گنتاخ و مر دود موت کامنظر اپنی آنکھول است دیکھے كل تك بير بنستا تفاء بم روت رئيس بين آن نير آه ديكاكر اور مين قبض لكاول اب آوارہ کتے کی ہلا کت لیفنی تھی۔ عازی دین وملت اس کے سریر کھرے تھے۔ جاہتے تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کردیتے۔ مگر آپ نے مردانگی کامظاہرہ کرنے ہوئے اسے باول کی تھو کرماری اور للکارتے ہوئے کہا " او گدھے کے موذی بیٹے! اٹھ اور ایناانجام دیکھ! آج مجھے کیفر کردار تك پنجانے كے لئے رسول عربی علیہ كاغلام تیرے سامنے كھرا

وہ پھڑک کرا ٹھااور دہشت نے نیجے گر رہا ٹھا کہ آپ نے زور سے نیز کا سینے ہیں بیوست کر دیا۔ زخی کی چیج بلند ہو کی نہائے ہائے کا آتا کہ بھی نے اللہ اکبر استے زور ذہوش نے کہا تھا کہ بھی سن کر آواز الحقی عازی صاحب نے اللہ اکبر استے زور ذہوش نے کہا تھا کہ بھی سن کر ڈاکٹر کے بیوی ہے شور مجانے ہوئے باہر کی ظرف دور ڈے نے واویلا دور دور زور تک پہنچا۔ آپ کے دل میں خیال گرزا کہ میز اوار خالی گیا ہے وگر نہ مقتول ضرور تربیا پہنچا۔ آپ کے دل میں خیال گرزا کہ میز اوار خالی گیا ہے وگر نہ مقتول ضرور تربیا پہنچا۔ آپ کے دل میں خیال گرزا کہ میز اوار خالی گیا ہے وگر نہ مقتول ضرور تربیا

ملت اسلامیه کا بیرویه سوج کریماک کھڑا ہوا۔ دراصل آب اے

جہے ہے۔ ہیں کہ اور جس کے جاتے اور جسی ہونا جائے تھے۔ جائے دار دات ہے قریا فرانگ بھر اور جس کے جاتے والد اس بیل بھینک دیا اور خود بھی چھپ کر بیٹھ ہے۔ اور گان کی حل شن بین اور جر اور کھاگر رہے تھے۔ ہر طرف بھی را بیٹی میں اور جر اور کھاگر رہے تھے۔ ہر طرف بھی را بیٹی میں اور جر اور کھا گرا مر گیا ہے۔ اور ہے لوگوا کوئی ڈاکٹر کو ایک ہونا کئی۔ انہیں اس کے کانوان میں دس گھول گئی۔ انہیں اس قدر مرست ہوئی کہ اس احسان کے آگئیں۔ انہیں اس قدر مرست ہوئی کہ اس احسان کے آگئیں۔ انہیں اس قدر مرست ہوئی کہ اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور بوچھتے بنی "کیا ڈاکٹر واقعی ہم چکا ہے؟" اس خوش ٹن خبر سے آپ کے ہونٹوں پر مسلم ابھی اور خوشی کی کیفیت میں دیوانہ وار رقص کرنے مسلم ابھی اور خوشی کی کیفیت میں دیوانہ وار رقص کرنے مسلم ابھی اور خوشی کی کیفیت میں دیوانہ وار رقص کرنے کے ایک مسلم ابھی اور خوشی کی کیفیت میں دیوانہ وار رقص کرنے کے مرف بین بیلی لوگوں کو پکار پکار کر کھا

دورام گویال کا قاتل میں ہون۔ میں نے ہی اسے دوزخ کا ایندھن بنایا ہے۔ یہ میرے رسول علیہ کا گستاخ تھا۔ سومیں نے بدلہ چکادیا۔ اب مجھے کسی بات کا ڈریے نہ خوف! ''۔

آپ تالاب کے در میان میں جا گھڑے ہوئے۔ کمر تک پانی تھا۔ ہندودک نے ان کو جاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ اس موقع پر آپ نے نمایت یامر دی کا خبوت دیا۔ جرأت مندی کے ساتھ ہندودک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: "اگر تم میں ہے کہی نے مجھے بکڑنے کی کوشش کی تو اس کا حشر بھی عبر تناک ہوگا"۔ البتہ اپی گرفاری کے لئے اس شرط پر رضا مند ہوئے کہ کوئی مسلمان ہولین افسر ہی مجھے جھوٹی پہنائے گا۔

بهنده خوف زوه بهو تحکیے ہے۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا پولیس سٹیشن گیا اور

آب کے مخلصانہ عمل سے حق آیاور باطل من گیا۔ یہ شک باطل ہی منظمے والی شے ہے۔ جرائت و غیرت مندی کی انتدا منظمے والی شے ہے۔ جرائت و غیرت مندی کی انتدا مندی ہے۔ اس دور کا آغاز لیحد کر فاری اور نمایت مر جلہ شنادت ہے۔

یاد آنہ جائے مقتل بارال کی رات رکھر بیزے یہ کوئی سر نہ سیا میرے سامنے

Street was the Control of the Contro

The state of the s

تھانے میں ابتدائی ربورے کے بعد کیس کابا قاعدہ اندراج بوہ رام الويال كى طرف ہے ہوا۔ انظاميہ كے اعلی افسروں نے جائے واردات كامعات كيا اور بیرو کھے کر ششد زرہ گئے کہ خون کا کوئی قطرہ مٹی میں جذب ہوانہ ہی اس کا نشان مقتول کے لیاس پر ملتا تھا۔ کو اکف کی خانہ پری اور بار جات کی تعمیل پر مقتول رام کویال کی تعش بولیس نے خاص این تکرانی میں ہیںتال پہنچائی۔سول سرجن نے مردے کا پوسٹ مارتم کیا ادر آئی رپورٹ میں لکھا "حملہ اتنا شد بداور زخم اس قدر گراتھا کہ تمام اسٹیں ملڑے ملڑے ہو گئیں۔اس کھاؤے مقول کا بچنا محال تھا۔ جسم کی اندرونی ساخت اور طاہری حالت ہے امتکشف ہوتا ہے کہ مقتول پر حملہ آور کی دہشت کے سبب سکتہ طاری ہو گیا۔ چونکہ اس سے خون خشک ہو چکا تھا اس کے تن مردہ پر امو کا ایک دھبہ تیاداغ نہ ہے۔ بیرزخم کسی تیز دهار آله من كالكاموائے۔ اگر جا توكا يورا چل سينے ميں اتر جائے تو بھی الیاز خم لگ سکتا ہے۔ لیاس پر خون کے نشانات موجودنہ ہیں، تاہم بنیان برایک کٹ واضح ہے۔ آلہ قبل اس کو بھاڑ کر سینے میں داخل ہوا

ڈاکٹری معائنہ کے بعد میت در ثاع کے حوالے کر دی گئ جنہوں نے الكے روز اسے سير د آت كرديا۔ كتاخ اسينے كى سزايا كيا۔ اور نوجوان مجاہد جزاء کے لئے مضطرب تھا۔جو زندگی کے تعاقب میں بھاگتار ہادہ بنجہ موت کی گرفت میں دم توڑچکا تھا۔ جس نے موت سے بے نیازی برتی دہ بمیشہ کے لئے امر ہو گیا۔ رام گویال کا قل مونا تفاکه مندوجرا کدنے سنسی جیز سر خیال جماناشروع كردين-كى ناسواقع سے مسلم ننگ نظرى كاجواز پيش كيا۔ بعض نے اسے جابل مسلمانول کا جنون اور انتا پیندی قرار دیا۔ کچھ کو پیر اقدام، تقیم مند کا شاخشانہ نظر آیا۔الغرض ان کے ذہن میں جو آیا لکھ دیا۔ آریہ ساجبول کے اخبارات ملزم كوسخت سے سخت سر اوسیخ كامطالبه كررہے ہے۔ مخالفول كاواويلا، غازی صاحب کی شرت کا سبب بنتا گیا۔جول جول فرزندان اسلام کو آپ کے كارنامے كامعلوم ہو تاكيا، وہ آپ كى طرف تصنحے حلے آئے۔ اب جے دیکھو آپ کا دیوانہ۔ ہر اک کی زبان پر کی نام۔ کیول ہیں ، ر شته محبت میں بنسلک، محبوب کو دیکھنے والی آنکھوں سے بھی بیار کرتے ہیں۔ تو نے کیا نقش سجا رکھے ہیں چرے پر ویکھتے رہتے ہیں تیرے طلب گار مجھے حضرت قبله غازی صاحب کو گرفار کر کے جامہ تلاشی لی گئی تو آپ کی جیب سے ایک نوٹ بک ملی، جس پر ڈاکٹر رام گویال کا پورا جلیہ درج تھا۔ اس بارے میں آپ سے خاصی ہو چھ کچھ کی گئی۔ ابتد آانہوں نے تال مول سے کام لیا۔ جب يوليس دالول كالمجسس ختم نه بهوا تو آب نے فرمایا "جس عظيم ذات نے مجھے اس امر کی اطلاع فرمانی ہے اور مر دود واکٹر

کی غائبانہ شناخت کر آئی وان کے حضور تم تو کیا تمہارے خیال کا گزر بھی نہیں ہوسکتا۔ مقنول نے میرے رسول علیہ کو تکلیف سیجانی منهی آب علی کا کرم موا میری قسمت خاگ انتخی ایک رات نور مجسم، رحمت ووعالم، ني كريم، رؤف رحيم آقاعلية كي زيارت نصيب مولی خواب میں مجھے مقاول ڈاکٹر کی مکردہ صورت دکھائی گئے۔ میں نے اسے اچھی طرح پیجان لیان کی وقت اٹھا اور حکیے کو جامہ الفاظ بہنایا۔ وصوند نے وصوند نے مسکل اس کے گریبال تک پہنچا اور اللہ اكبركه كركتاخ كاكام بمنام كرچكامول بيه ميرافريف تقارآكي آب كاكام ب حرب طرح بي جائب قانوني تقاضي يور المكرين عادی صاحب کو حراست میں لینے کے بعد بیدل جائے واروات کی طرف لایا گیا۔ تھانیدار کے ہمراہ مقامی سکول کا ہیڈیا سٹر تھا۔ راستے میں دونوں نے اگریزی میں باتیں کیں۔ ایک دفعہ ہیڈ ماسٹر نے تھانیدار کی طرف متوجه ہوکراگریزی میں کما:

" نازم چہ ہے جس طرح ہم کہیں گے پچارامان جائے گا"۔یہ ن کر آپ نے با دازبلند کیا، "جو میر اجی جائے گا کھوں گا در کروں گا، میں تہاری باتوں پر چلنے دالا نہیں"۔ جائے دقوعہ نے تواعد کے مطابق پارسل نتاز کئے گئے۔ مقتول کی تعش قیانے بہنجائی گئی۔ یولیش اشیشن ایک صحی بین قدم رکھتے ہی غازی صاحب ؓ نے ایس ان اور نے کہا ۔ "مجھے بیاس گئی ہے ، پانی بلاؤ۔ نیز کھانے کی احتیاج بھی ہے ، ایس ان الیے روٹی کا بعد دہنت کر دولے دوسر ایکام میر نے کیٹروں کی صفائی اور عنسل کا ہے

كيونكه مين نايك تاياك وجود كوداصل جنتم كيائي جس منظم الباس اورجهم نایاک بیں۔ تھانیدار صاحب نے تعمیل ارشاد کی۔ آپ شکرانے کے تفل پرھ می تو نماز عصر کاوفت ہوا جا ہتا تھا۔ ان کا بر بر ی دیر تک اللہ نقالی کے حضور میں

تقانیدار کو ہم علاقہ اور مسلمان ہونے کے سبب آب سے ہدر دی تھی۔ غازی صاحب کی باتوں نے بھی اسے بہت متاثر کیا۔ بھر حال رسمی کارروائی پوری كى كى الى السياية بي جيها كياكه رام كويال كوكول قبل كيات ؟ انهول في الما وية فہقہد لگایا۔ استفسار کیا گیا "بنس کیول رہے ہو؟" آپ نے قدرے جذباتی ہو کر فرمایا: "کیاروول؟ میں توالیک مدت سے اس کے پیچنے تھا۔ اب میرے ہننے اور مندوول کے رونے کا موسم ہے۔مقام شکر ہے کہ میری مرادیوری ہوتی" تفتیش افسرنے پوچھا تمهارتام کیاہے؟ يوليس افسر: بيس تهمار ااصل نام يوچه ربابول؟

(افر مندوها)

، غازى صاحب : رسول عربى عليه كاشيد الى، مريد حسين \_ ساد يوليس افسر: تهمار اچا توكمال ہے؟

آب نے نشاند ہی فرمائی کے فلال کنارے کے قریب یانی میں روا ہے۔ انهول نے اپنا آدی بھی کروہال سے تلاش کرولیا اور نیر آلہ قبل اپنے قبضہ میں لے 

چونکہ غازی مزید جبین کے ساتھ الین ایج اور کا رویہ بہنت اچھااور

قابل قدر تفاراس في في النبيا كي عزت واحترام مين كوئي فرق ند آن ديار اكوكي بات بھی پوچھنا ہوتی تو مرتب کا لحاظ رکھتا۔ اس نے ہندووں کو بٹک گزراکہ وہ بھی اس سازش میں ملوث ہے۔ آر سے جیون ہے ہم آبنگی رکھنے والوں نے فی الفور ایک خفیه میننگ بلالی اس میں سر کردہ و چیدہ چیدہ افراد بنے شرکت کی۔ تمام مندووں نے میہ تجویز پیند کی کہ رات گئے ، مرید حسین کو حوالات سے اغواکر کے عطائے لگادیا جائے۔ دوسری طرف تھانیدار پریدالزام تھوپ دیا جائے گاکہ ملزم اس کے تعاون سے روبوش ہو چکا ہے۔ انہوں نے تمام انظامات نمایت رازداری کے ساتھ مکمل کئے مگر کسی طرح تھا تیدار کے علم میں بھی بیبات آگئی۔اس نے نہ صرف پہرے کا نظام سخت کر دیابات میں تمام معاملہ اعلیٰ افسروں کے نوٹس میں مھی لایا۔ بالآخر وائر لیس پر مط شدہ فیصلے کے مطابق رات کے پہلے جھے میں غازى صاحب كوجيب بين وسر كيث جيل وحصار " تصحيريا كيان بول مندوول كوبرى طرح تاکای کاسامنا کرنا برااور ده ایناسامند کے کررہ گئے۔ عازی صاحب ایدائی دنول میں لواحقین کو متواتر ای خیریت سے آگاہ كرتے رہے، پرو تفے بڑنے شروع ہوئے۔ مگر جول جول آپ منزل مراد كے قريب تربوت كالمحاد تابت كاسلسله منقطع كرنايراك آب كوانديشه تفاء خطوط ے کہیں بولیس کومیرا براغ ندمل جائے۔ رشتے دار آپ کی سر گرمیوں سے بالكل بے خبر تھے۔ انہيں بچھ معلوم نہ تھاكہ آج كل غازى صاحب كمال ہيں ؟ اور ال كالكافد م كيا بمو كا ي واقع الله الما الما ١٩ اع كورونما مواردوس مروزنار توند بوليس اسمیشن کا ایک ملازم گولی نامی بغرض تفتیش تھانہ چکوال سے بھلہ شریف آیا کہ

معلوم كرك علزم وافعتان عكركاربائن عياكيين اوركان المودايمه ابياب كام كان مين مفروف تصاعا بشرى في في آنكيس آج بهي درواز نے ير الى تفي كرشايد مير الحت عكر أجائے اے ايس آئى كى اجانك آمد اور مريد حين سے متعلق سوالات نے لوگوں کو چو نکادیا۔ جنب اُس نے بتایا کہ آپ ایک در زری ڈاکٹر کے الزام قال میں گر فار ہو جکے ہیں توبیہ جر پورے علاقے میں جنگل کی آگ کی تیزی سے پیل گئا۔ کی کو عم ہواکہ مال باپ کا اکلو تا فرزند تھا۔ بعض نے شادی کے حوالے سے باتن کیں۔ چند نے کما اسپے نام کو زندہ جادید کر گیا ہے۔ والدہ حیران تھیں؛ کلیجہ منہ کو آرہا تھا۔ عزیزوا قارب پریشان ہو گئے گر آپ کی زوجہ محترمه نے آپ کی کامیانی کی خبر سن کر ایناسر بار گاو ایزدی میں جھکادیا اور شکر ان کے تقل ادا کے صورت حال سے آگائی کے بعد غازی صاحب کی والدہ مجرمہ، چود هری خیر مهدی صاحب آب کے بے تکلف دوست اور مند بولے بھائی محر محش صاحب جو قرین گاؤل تھریال کے رہنے والے اہتے ، کے علاوہ بھن زیر تعلق دار بھی اا۔ اگنیت کو حصار پینٹے گئے اور ای روز ملا قات کی۔ بیر مخضر قافلہ زیارت کے لئے ڈیٹر کٹ جیل میں حاضر ہواتو آپ مین بڑے اور فرمایا "آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے؟ انہوں نے اثبات میں سر بلا دیا۔ آپ نے دھیے البح میں مسکراتے ہوئے کہا : مطواجها مواراس طرح ملاقات تو ہو گئی انہ کافی د بر اد هر اد هر کی کی باتین بوتی بین بعض او قات بلا قاتیول کی آواز ر ندهیا جاتی۔ لیکن آپ تسلی و تشفی دینے۔ وہ خوش ہوتے تو انہیں بھی چین آجا تا ہے آپ نے والدہ محترمہ سے عرض کیا : "مال! میں نے بیزیر وگرام این کے خفیہ رکھا تھا كركسين آب محصال راه ير على سے روك نيرون اي كو شكر اداكر باطامي ك

آپ کے پینے کو لیے ساور نے نصب ہوئی اگر میں نے بھی خدمت میں کوئی کو تاہی کی ہے تو معاف فرمانا و مجھے یقین کی تبولیت کے بلتے دعا فرمانا و مجھے یقین کے آپ والیدہ شہید کے موالے نے وربار ببوت میں خصوصی اعزازی مستحق محمریں گی"۔ ارکان و فدمتاتے ہیں "عازی صاحب کی والدہ صاحب نے خلاف تو تعروی جو صلامندی کی امظاہر ہی کیا۔ دوران بنفران کی حالت وگر گون تھی۔ وہ ہر المحقیق ۔ فران کی حالت وگر گون تھی۔ وہ ہر المحقیق ۔ فران کی حالت و شرائے کے شاختے جا کر خوش خوش نظر آلے لیے شد ہے جم نے گھر المحقیق ۔ فران کی حالت مرچو مادر محبت ہم کی باتیں گئیں۔ اپنی آگھوں کی ہوئی نہ آگھوں سے آنسو نیکے۔ بردا ایمان افروز منظر تھا۔ کیس بے چینی ظاہر ہوئی نہ آگھوں سے آنسو نیکے۔ بردا ایمان افروز منظر تھا۔ ویکس دیکھوں سے آنسو نیکے۔ بردا ایمان افروز منظر تھا۔

رور بروز ۱۱ ایا کو دونارہ ملاقات کا مندوبست ہوا۔ عازی صاحب نے فرمایا: صاحب نے فرمایا:

دو آپ لوگ والیل جلے جائیں ، مقدمہ سیشن سپر دہونے پر میں خود ہی یاد کرلوں گائے اس طرح ایک تو ملاقات ہو جائے گی اور بعض

و و الرائے مسائل کھی زیر جے آجا کیل گے "

اس بات برچود جری خیر مهدی صاحب بول برے "ممان شاء الله مقدے کی بیروی کریں گے۔ وکیل سے بات ہو بھی ہے۔ ہمیں تسلی ہے کہ آپ بری ہو جائیں گئے ''۔ '' کی ایک ایک ایک ایک کا کا ایک کا کا ایک ک

رير سن كرغازى صاجب زير انت مسكرا عادر فرمايان

يوليس كيها مناعة افرافرام بهي كرجا بول اور عدالت ميل بهي

میرا ایروقف بی ہوگا۔ اب بتاؤکہ آپ کی چارہ جو کی اور دکیل صاحب اور کی قانونی موشکا فیاں کیا کر سکیں گی مناسب ہے اپنا وقت اور سرمایہ ضائع نہ کرو۔ پر دلین میں کیوں پر بیٹان ہوتے ہو۔ آپ چلے جا کیس میں وقا فوقا خط لکھتار ہوں گا"۔ چودھری صاحب بھند ہوئے " آپ اقبالی بیان نہ دیں۔ پولیس کے سامنے دیے گئے بیانات سے پچھ فرق نہیں پڑے گا۔ گر عد الت میں ایس غلطی کا سامنے دیے گئے بیانات سے پچھ فرق نہیں پڑے گا۔ گر عد الت میں ایس غلطی کا اس کا دیے ہیں قدراے خطگی کا اس کا دیے ہیں قدراے خطگی کا دیا گاب ہر گزنہ کریں "۔ حضرت غازی مرید حسین سے ایم جیس قدراے خطگی کا دیا گاب ہر گزنہ کریں "۔ حضرت غازی مرید حسین سے ایم جیس قدراے خطگی کا دیا گاب ہر گزنہ کریں "۔ حضرت غازی مرید حسین سے ایم جیس قدراے خطگی ا

"میں اپنی ذمہ داری پوری کرچکا ہوں۔ آگے آپ کی مرضی، میں کسی صورت بھی صحت مقدمہ سے افکار شیں کرسکتا۔ دوسرے مساکل صورت بھی صحت مقدمہ سے افکار شیں کرسکتا۔ دوسرے مساکل آپ جس طرح جاہیں خود نیٹالیں "

المن اور فرمایا:

میں میکدے کی راہ سے ہو کر نکل گیا

ورشد سفر جيات كاكافي طويان رتفا

اس واقعہ ممل کی تفصیلات وجزئیات ہندوستان کے تمام اہم اخبارات
میں شائع ہو کیں۔ ہندو جرا کرنے اے فرقہ وارائد رنگ و بناچاہا۔ بئی پرچوں میں
عیب وغریب سرخیاں جمیں۔ لیکن دوزنامہ 'ز میندار' کاریگ منفر دی ایس کے
اولیس صفحات پر صحح صورت حال کا جائزہ لیا گیا۔ مضمون نگار نے انتا پیند
ہندووں کی گستاخیاں گوائیں اور آ کندہ کے لئے بھی جنبید کی۔ خبرر کے بنا تھ بیا ہی 
درج کیا گیا کہ غازی صاحب موصوف کو پہلے دوزی ڈسٹر کے جیل حصار میں
درج کیا گیا کہ غازی صاحب موصوف کو پہلے دوزی ڈسٹر کے جیل حصار میں
ہنچادیا گیا ہے۔ اس سے غازی سلت پورے تھلک مین ایموضوع گفتگو بن گے۔

الما قات کی غرض ہے جیل کے اردگرد ہروت ایک جی غفر جمع رہتا۔ دوردور کے مسلمان آپ کی زیارت کے متوق میں کھنے چلے آئے۔ جصار میں دیجے ہی رکھتے کئی تنظیمیں وجود میں آئیں۔ محلہ وار کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ طالب علموں اور دیگر مسلم نوجوانوں نے اس میں بوج چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ لوگ باہرے آئے والے قافلوں کے قیام وطعام کا بعد و بست کرتے۔ ان کے پردگرام میں غازی صاحب کے لواجنین کا پرجوش استقبال، ان کی ضروریات کا خیال اور مرافع میں تعاون شامل فقال بیک وقت کئی گھروں سے کھانا بیک کر آتا، جے آپ مسلمان تعاون شامل فقال بیک وقت کئی گھروں سے کھانا بیک کر آتا، جے آپ مسلمان قیدیوں میں تقسیم فرمادیتے۔ چندی ونوں میں یہ وفاکیش مجاہد، پوری قوم کی فیار موری کا مرکزین گیا۔ اب آسان شہرت پر آپ کا قاب اقبال پوری آب و تاب نگاہوں کا مرکزین گیا۔ اب آسان شہرت پر آپ کا آفاب اقبال پوری آب و تاب نگاہوں کا مرکزین گیا۔ اب آسان شہرت پر آپ کا آفاب اقبال پوری آب و تاب

عازی صاحب موصوف سے ابتدائی ملا قانوں اور قانونی چارہ جوئی کے
سلسلے ہیں چور ہری خیر مہدی صاحب کا بیان نمایت ایم اور قیمی معلومات پر بنی
ہور بھول ان کے "مقد نے کی پیروی میر سے ذیبے تھی۔ ہمارے قریبی رفیق
محر بھی اس ار بھی ہمراہ رہے۔ حصار کے مسلمانوں نے جس ایٹار اور ہمدردی کا
اظہار کیا وہ بیان سے باہر ہے۔ جو بھی پروائہ شمع رسالت کی ملا قات کو جاتے تو وہ
اس کے قد مون میں آئی کھوں کا فریش چھاتے ۔ ان کی عقیدت واحر ام کارنگ ہی
فرالا تھا۔ ہماری خواہش تھی کہ کی بلعد یا یہ قانون دان کی خدمات جاسل کی
جائیں۔ اس لئے جب بین دوئر کی بار حصار جائے لگا تو پہلے لا ہور کی راہ لی۔
پروگرام تھاکہ مولانا ظفر علی خان سے مشورہ کیا جائے۔ "زمیندار" کے دفتر پہنچ
کر مولانا ظفر علی خان کے فرز تداخر علی خاں اور خدا خش اظہر سے تفصیلی بات

چيت مولى \_أن كى سفار شى چينى كالحريم حصار جا ينج اور ايرو كيث جلال إلدين قریشی ہے ملا قات کی۔ قریشی صاحب کی بران رہائش گاہ چوبر جی (لاہور) تھی ، کین ان د نول صلع بہری حصار میں پر میٹس کرنے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد وكيل مذكور اور ال كے الك معالى الدين قريش ايرووكيك بائي كورف لا ہور ين وكالت كرنت بين السيال المساهدة المعادية المعا بحصا چھے الیمی طرح یاد ہے میں اینے دو تناخیوں کے ہمراہ قریش صاحب کی کو تھی کے باہر باغیے میں بیٹھا تھا۔ چند اور آدمی بھی اینے اپنے کا مول کے سلسلے ميل موجود عصف جائے كادور جل زما بھاكة إى اثناء ميں حضار كى يحصيل "رسا" کے مولانا محمد اساعیل صاحب تشریف سے آئے۔ مولوی صاحب بالراور مرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ علاقہ بھر میں اُن کی عرب کی جاتی۔ قریتی صاحب ١٣٦١ اء کے صوبائی البیش میں آقلیت کی نشست پر امپیروار بنظے۔ انہیں مولانا موصوف كى بمدر ديون اور تغاول كى بر ممكن خير ورت تفى اس وانع كى كرى يول ہے، چونكہ ہم الجنبي تھے، اس لئے مولوي صاحب نے ايروو كيا مذكور سے ہمارے متعلق دریافت کیا۔ قریقی صاحب موج میں تھے، لہذا ہمار اتعارف و بیاس جنونی نوجوان کے برقسیت داریت بین جس نے مندود اکٹر زام مولوی صاحب کے شینے میں عشوں سول علیہ کاچراغ فروزال تھا۔ بیہ جمله من كربر داشت نه كريسكه اور غص ميل جائه يألى دور عيسكته بهوت فرمايا "ارے كم عقل الربيد قسيت بين تو بھر خوش قسيت كون ہے ؟ كيا ا

توبلند بخت ہے؟ نبی یاک علیہ کی عصمت کے محافظ کو جنونی کہتے ہوئے تھے شرم نہیں آئی؟ تیرے ساتھ تو کھانا بینا بھی جرم اور حرام ہے۔ معلوم ہو تا ہے کہ تو مسلمان نہیں، مرتد ہے۔ اچھا میں جاتا ہوں۔ آئندہ کے لئے جھے سے ملنے کی کوشش نہ کرنا''۔ و بھنا مقصود ہوں گر بنتوں کے آسینے ميري، محفل مين ذراتم اين آنگھيل بانثنا و کیل پز کور نے مولانا موصوف کو جانے نہیں دیا۔ وہ اظہار شر مندگی كے بغدان ہے معدرت كاخوات كار بوا مولوى صاحب نے اسے تقبیحت فرماكی کہ عاشق رسول علی کا بمیشہ دل وجان سے احترام کرنا جا ہے۔ بصورت دیگر سر کار مدینه علی و خام و جائے ہیں۔ ان کاساب رحمت سرے اٹھ جائے توانسان كرين وهوب مين جل كرره جاتا ہے۔ يد التي صاحب مرعوب مو ڪيا تھے۔ انهول نے اپنے منتی کو ہدایت کی کہ ان کے ساتھ ہر قشم کا تعاون کرنا۔ مجھ ہے جب اور جس وفت بھی ملنا چاہیں ملوادیں۔ نیز انہیں استعال کے لئے گاڑی بھی دے دیجے۔ الغرض ہماری ہزار كوشش كے باوجود انہول فيس بيروى مقدمه كى اور فائل كوبرى محنت اور 

### Marfat.com

قبلہ عازی صاحب پہلے روز ہی ڈسٹر کٹ جیل حصار پنچا دیے گئے

سنے۔ پوچھ کھ کے لئے پولیس افسر ان بھی جیل میں ہی آئے رہے۔ جاب تفتیش

مکمل ہو پھی توکیس، کورٹ میں جی دیا گیا۔ ابتدائی ساعت ایک ہندہ مجسٹریٹ

پنڈٹ کشی ڈٹ نے شروع کی۔ ان جی عدالت میں آپ کی جانب ہے جلال

الدین قریش ، احمد زئی صاحب اور میاں منظور الدین ایڈود کیٹ پیروکار ہے۔

سول نج نے ایک دو پیشیوں کے بعد فروجرم عائد کی اور مقدے کی فاکل سیشن

کورٹ کے سپر دکر دی۔ سیشن ج ایک متصب ہندہ 'کلونت رائے'' نامی تھا۔ اس

جب سیش کورٹ میں دو تاریخیں بھگتی جا چکی تھیں تو ہا قاعدہ ساعت کا آغاز ہوا۔گواہوں کی فہر ست خاصی طویل تھی۔ دیگر چیٹم دید گواہوں کی فہر ست خاصی طویل تھی۔ دیگر چیٹم دید گواہوں کے علادہ ایک وٹرنری کمپاؤنڈر شود ناتھ جبکہ دوسر اہیڈ ماسٹر کا بھائی دینا ناتھ بیر اگی تھا۔ شود ناتھ نے ایف آئی آر میں ابتد ائی اندراج کے مطابق بتایا:

ناتھ بیر اگی تھا۔ شود ناتھ نے ایف آئی آر میں ابتد ائی اندراج کے مطابق بتایا:

"میں ڈیو ٹی ختم ہونے پر آرام کررہا تھا کہ استے میں اللہ اکبرکی گرجدار

آواز سائی دی این کے ساتھ ہی مقتول کی خوفاک جیس بلند

ہو سکس ایک نوجوان حلہ آورائے مسلس للکاراور چاقوے دار کردہا

تقا۔ چونکہ میں دراوورایک درخت کے بنچ ستارہا تھا۔ یہ دکھ کر اس طرف دوڑالہ مجھے اپنی طرف بھا گئے دیکھ کر قاتل نے فرار ہونا چاہا ہیں نے پکڑوا پکڑوا کا شور مجادیا۔ بلزم ایک تالاب کے در میان میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے واد یلے پرکافی لوگ اکھے ہو چیاروں طرف سے گھر لیا۔ ازال بعد ہو چیاری اور گرفار کرکے جانے واردات کی طرف لے گئی۔ حملے پولیس آئی اور گرفار کرکے جانے واردات کی طرف لے گئی۔ حملے بین کے دقت مزم شرید غصے کے عالم میں کہ در میا تھا ارس کم خت آئی میں ان بین کوروں اور تی جو زول

دورے چیم دید گواہ دیانا تھ ہیر اگی نے شودنا تھ کے بیان کی تائید کی اس کے بعد بیدہ دام گویال کا بیان قلم بیر کیا گیا۔ ڈاکٹر فیل ازیں ہی اپنے تاثرات کی موات ہوئے ہوئے تیجب کا ظریار کرچکا تھا۔ اس نے عدالت میں اپنی طبتی رپورٹ کے بھوائے ہوئے بیان کیا کہ جا تو کا کھا گو خاصا لمبا تھا اور تیز، گر اس کے ایک ہی وار سے بیان کیا کہ جا تو کا کھا گو خاصا لمبا تھا اور تیز، گر اس کے ایک ہی وار سے بیدن کی اس قدر اندرونی شکتگی ہے حد جر ان کن ہے۔ نیز جسم سے خون نہ نکلنے کی تو جبر دہشت کے اثر اور سکتے کے ناملے سے کی جاسکتی ہے، جب ڈاکٹر نے کہ وار سے بر آید شدہ جا تو دکھا کر یو چھا گیا کہ اس سے اتناکاری زخم آسکتا ہے؟ تو اس نے کہا "بان نامکن نہیں نہو کی اس سے اور ای شدید ضراب سے موت واقع ہوئی "۔ اس نے کہا" بان نامکن نہیں ہے اور ای شدید ضراب سے موت واقع ہوئی "۔ اس نے کہا" بان نامکن نہیں ہے اور ای شدید ضراب سے موت واقع ہوئی "۔

نقشہ نولیں نے جائے موقع کے فاحول سے اگاہ کیا اور ایار سل تیار کرنے والوں نے این این کار گراری عد الن کے گوش گراری است جے کی جانبداری کا بر ملا اظهار ہورہا تھا۔ وہ گواہوں کی لغزیشوں کو نظر انداز كرئة بوئے اپنے سنیو كو خلاف واقعی غیارت لکھوا تا بہر حال غازی صاحب کے وکلاء نے صفائی کے گواہ طلب کرنے کی ڈر خواست گزاری، جے مسترد كرديا كيا . ووبرى ورخواست آب ك لوا حقين في داخل كرواني جس میں استدعا کی گئی تھی کہ جمیں لاہور سے ڈاکٹر مجمد عالم کوبلائے کی اجازت دی جائے۔اے۔اسے بھی قابل اعتنانہ سمجھا گیا۔ان حالات میں و کیلوں کی کو ششیں مطلقا یے سود تھیں۔ انھول نے عدم اعتاد کا اظہار کرتے ہوئے بایکات کی یا لیسی اینائی ۔اسکے ساتھ ہندونج کلونت رائے کی طرف سے انہیں دھیکی دی گئی کہ تنہارے یر بیکش لانسنس منسوخ کر دیئے جائیں گے۔ایڈوو کیٹ جلال الدین قریش اس بات سے گھرا گئے۔ غازی صاحب نے اسمین تسلیٰ دی کہ آپ پر بیثان نہ ہوں۔ اس كانتمام ومدين خود المالون كان إلى المناهدة به بنازي صاحب كي طرف سن كوني بهي والنام عاضر عدالت نه مواتو انج مذكورات إلى الله الما الله كول مد مركاري خراج براكون وكيل المراكيا ا جائے۔ عازی صاحب نے فرمایا دو مجھے جصار کے کئی مسلمان یا ہندو و اسل پر قطعا بھر وسہ نہیں ہے اور میری طرف سے پیش ہوئے والے کے ساجے بھی الن زمراع عن شار موت بين - المالية الم و الغرض رسي كاررواني كى جيل كے لئے ايك مندوايدووكيف مدھرام کوسر کاری فرج پر مقرر کیا گیا، حس انے گواہوں پر جراج ممل کی۔ اس کے بعد ج

نے غازی صاحب وریافت کیا جی آپ نے رام گوبال کو قتل کیا ؟ادر کیا یو قت گر فقاری جا تو ، فوٹ بک اور ایک شیخ آپ ہے ہر آمد ہوئی تھی "؟ آپ نے فرمایا۔" میں کوئی بیان وینے کو تیار نہیں۔ عد الت صریح آجاب داری اور ذاتی و لیے کی ظاہر کر رہی ہے۔ نہ صرف میر ایکیس تر تیب کے خلاف ہاءت کیا گیا ہے بہت میرے لوا حقین کو لا ہور سے و کیل لانے کی اجازت بھی نہیں وی اور نہ بی بیار میری طرف سے ناپندیدہ و کیل منتب کیا گوالان صفائی طلب کے گئے ہیں۔ نیز میری طرف سے ناپندیدہ و کیل منتب کیا گیا۔ گیا ہاں مغائی طلب کے گئے ہیں۔ نیز میری طرف سے ناپندیدہ و کیل منتب کیا گیا۔ اس کے میں میں ان دینا نہیں جا ہتا۔ اس کے میں کوئی بھی بیان دینا نہیں جا ہتا۔

غازی صاحب کاریان ٹائٹ نہ کروایا گیا۔ برعکس اس کے فیصلہ بیا لکھا كه ملزم كوئى بھى بيان بكھوائے سے انكارى ہے۔ فائل پر حتى فيصلہ ذرج كرنے ے پہلے سیش جے نے نائب کورث سے کما کے طرح کے دستخط کرواؤ۔ غازی صاحب نے ٹائب شدہ صفحات بڑھ کر بھیکا دیتے اور فرمایا "میں اس وقت تک وستخطنه كرول كاء جب يك مير ب بيان كايورامتن نه لكها كيا" - جي نه كهاآب كو جوشكايت ين عليحده كاغزير لكوكر جمع كروادي "-آب فرداره فرمايا" بحصاس بدريانت عدالت برز قطعااعتبار نهيس، لهذا ميس دستخط كرنا جابتنا جول اور نه بي كوكي ولاخواست دول گائے۔اس پر مجبور أعد ليه كو آپ كابيان لكھنا پر ااور وستخط كروائے۔ استنده بیشی بر فیصله صادر کیا گیا۔عدالت نے نوٹ میں لکھا: "بیانات اور گواہون ر جرت سے بیبات ثابت ہوئی کہ مزم ہی حقیقی قاتل ہے۔ جرم ند ہی جنون کے باعث ہوا۔ استفایہ حقائق پر مبنی ہے۔ اس کئے عدالت کے نزدیک مجرم سزائے 

القرات كالمراد وروا الموت من ال چرول كو قوت كويال دے كے فوجداری مقدمات کے برخلاف، بیر مرافعہ بہت جلد نیا ریا كيا- ٤ راكست ١٩١١ء كوريرواقعة قل ييش آيادرا كله سال ك آغاز مين سيش كورث سے فیصلہ صادر ہوچاتھا کے اسلامی كمت بين جس روز حصرت عازى مريد جبين كومرات موت ساني كئ آب بهت مسرور نظر آرہے تھے۔ جس قدر انھیں مسرت ہوئی، لواحقین بھی التين بى رنجيده من اليك كوسارير من مين بهي جان كى فوشى، دوسرول كو جدائی کا بھیانک تصور۔ آپ جام شہادت نوش کرنے کے لئے ترب رے تھے۔ رشة داران كوعرش سے فراش كى سمت كفينا جائے۔ آپ بار مائے تھے نہ دہ الكست! وولول طرف محن كي آكنده اوراق من كي روداد فلمند ب سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف بالی کورٹ لا ہور میں اپیل دائر کی كى عادى صاحب كى طرف يس معروف قانون وان سليم صاحب في موقف اختیار کیا کہ سیشن جے نے ملزم کو صفائی کا موقع شین دیا۔ اور نہ ہی انہیں اپنی لیند کے ماہر قانون کی خدمات حاصل کرنے کی اجازیت می ۔ ریکار ویل بھی اس امر ایک واستح اشارے ملتے بین کہ ماتحت عدالت نے جانب داری کا مظاہرہ کیا۔ اس کے سيش كورث مين اس مقدف كي دوبارة شاعت المولى عاسم أن البيل ميال عبد الرشيد صاحب (بقد مين سريم كورث كے جيف جسٹن بھی رہے) اور ایک الگريز جي كولا 

٢ ١٩١٦ء كے ابتدائی مينول ميں مائی كورث ميں بيشي ہوئی۔ دورونان اللہ

نے بواف تاریخوں کے بعد محت و فیصلے کی تاریخ مقرر ای اس فروز سلیم صاحب نے براے وزنی دلائل پیش کے لیکن نج صاحبان کر الرہے تھے کہ اس صورت میں جب کوئی ملزم بیان نہیں دے گا تو مر افعہ دوبار ہ سپر و سپیشن کر نا ایک با قاعدہ قانون من جائے گا۔ ایڈوو کیٹ ٹر کوریٹے جسٹس حضر ات کو مخاطب کرتے ہوئے وانون من جائے گا۔ ایڈوو کیٹ ٹر کوریٹے جسٹس حضر ات کو مخاطب کرتے ہوئے وانون من کیا جسٹس کی قانون من کیا جسٹس کی قانون میں کیا جسٹس کی قانون میں کیا جسٹس کی قانت ہوتی تو کیا چر بھی آپ

ساعت کریں''۔

امر واقعہ یہ ہے کہ جب چود ہری خیر مہدی صاحب معاملہ طے کرنے کی غرض سے سلیم صاحب کے باس پہنچے اور فیصلے کی نقل دکھائی تو انھول نے مطالعے کے بعد بتایا کہ یہ کیس خاصا کمز ورہے اور سز ایس شخفف کا کوئی امکان نظر مہیں آتا۔ جب انہیں سیشن کورٹ میں وقوع پذیر ہونے والی پیچید گیول سے مطلع کیا گیا تو اُن کی رائے میں یہ غلط تھا۔ کیونکہ کوئی عدالت بھی اتنی متصب ،غیر سنجیدہ اور ہے وقف نہیں ہوسکتی۔ پختہ یعین ولائے جانے پر انہوں نے پیروی کی سنجیدہ اور جو نے واحقین کوبذر بعہ خط بای تھر لی۔ بیپر بک چھنے پر انہوں نے عانی صاحب کے لواحقین کوبذر بعہ خط بلوایا اور اپیل دائر کرنے پر انہیں کامیا بی جاصل ہوئی۔ اس قانونی جدوجہد کے بلوایا اور اپیل دائر کرنے پر انہیں کامیا بی جاصل ہوئی۔ اس قانونی جدوجہد کے بلوایا اور اپیل دائر کرنے پر انہیں کامیا بی جاصل ہوئی۔ اس قانونی جدوجہد کے

عوض انہول نے ۱۹۲۰ رویے فیل وصول کی جوان ونون کی طرح بھی کم نہ کھی۔ ور حقیقت سلیم صاحب س رقم بڑھی رضا مند نہ سے بھول ان کے بیس نے ہندووں کی ناراضکی مول لے کر مقدمہ الزناہے اس لئے معاوضہ زیادہ ہونا چاہئے۔ بر سمغیر پاک وہند کی معروف سیای شخصیت راجہ غفنظ علی خان بھی چاہئے۔ بر سمغیر پاک وہند کی معروف سیای شخصیت راجہ غفنظ علی خان بھی تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے سلیم صاحب سے کما" ۱۵۰۰ روپے طلب کرنا تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے سلیم صاحب سے کما" ۱۵۰۰ روپے طلب کرنا اور آپ بھی مناسب نمیں ۔وہ بھی مسلمان نے جس نے اپنی جان کی بازی لگائی اور آپ بھی مسلمان بیں کہ مفت بات نمیں کرسکتے "داس طرح ان کی بازی لگائی سے فیس کا مسلم جل ہوگیا۔

سنگ باری ہے بہاں شیشہ گری کی اجرت کیے اس شہر ایس آئینہ بنانے کوئی !!

The Control of the Co

MANUAL STATES OF THE STATES OF

WWW.

Hodging Company of the Company of th

And the second of the second o

All the second of the second o

ON A SECTION OF THE S

المان المسيش جي جكن تا تھ زوتني نے لياس "حصار" ميں ساعت كيا۔ تمام الواہوں کی شہاد تیں دوبارہ فلمبند ہو سین ابتدامقدے کی فائل جے نہ کور کے زیر مطالعه رای بال فر ۱۷۰ جوان کے ۱۹۱۰ عرف میر کواه طلب کر الے گئے۔ حرمت مصطفی علی علی کے شیدائی کی جانب سے ڈاکٹر سے محمد عالم صاحب ایدود کیا پیروکار منے۔ان کا آبائی تعلق محلہ شریف کے نزد کی گاؤں مھو کھر زیر " سے تھا۔سیاس وطور پر تا زندگی کاگریس نے واست رہے۔ اس مقدے کی پیروی کے لئے ٥٠٠ ١٥ رويد فيس وصول كي ريه صاحب ١٩ جوك ٢٥٠١ء كولا بورس حصار اور الطے روز عرالت میں بیش ہوئے۔ تحقیق قانون دان انہول نے این فوجداری سے وسیع واقفیت اور گری و جینی کا جوت فراہم کیا۔ تھوس جرت کے عبب مبينه حيثم ديد كواه بير الى في ال كي بال مين بال ملانا شروع كردى واكثر صاحب في ال من يو عفاكه جنب شوونا تقد في أم كويال كو چفر امار اتوكيا توني ريكها؟ أس في كما "بال" وأوان عدوباره يو جهاكه واقعة قل كي بعد تم في ايك توجوان جو محصري بين موت فقا كو منيل ديكما موكار اس في بتايا "جي منين ديكما" الى طرح جت وه الى سيد هي ما فكفة لكا توج في مداخلت كرت موسك

كما" آب فاس يرجادوكرديا ہے" اور اپنے سينو كود كيشن دى كريد كواه يا كل ہے يا پاكل بنا جا بنا ہے۔ ڈاكٹر صاحب نے ٹوكتے ہوئے كما "مر! آپ بير كيوں نہيں لکھواتے کہ گواہ جھوٹا ہے اور اس نے وقوعہ تہیں دیکھا"۔ لیکن عدالت نے اس موقف سے اتفاق نہ کیااور مندرجہ بالاعبار سے ٹائپ کروادی۔ تے محمد سلیم صاحب ایڈوو کیٹ نے سول سرجن کی شادت پرجرح كرت موسة كما "بوست مارتم ربورت مي درج مه زخم اتاكر ا اور سخت تفا كة تمام أنتن كلوك كلوك موككي الريد درست بي توجيم سے خوان جارى موناچاہے تھا یا نہیں ؟ واکٹرنے جواب دیا کہ الن حالات میں خون کا لکانا لیکنی ہوتا ہے۔ آپ نے اوجھا" پھر یمال خوان نہ نکلنے کی کیاد جہ ہو کی ؟ داکٹر صاحب نے کہا "خون ضرور نکلناچاہے تھا، تاہم میں اس بارے میں و توق ہے کھے تبین کر سکتا كم خوان كيو تكرير آمد تهين بوا ؟ التي ليام مين اخبارات مين ايك مضمون "زخم اور خون كابهنا" چھپ چكاتھا۔ شخ صاحب نے اس مضمون كو بھي عد البت ميں بطور وليل عين كيا-الد قل کے متعلق ربورث میں درج تھاکد اس کے ساتھ آلاکش قل مہیں ہے۔ ایرود کیٹ موصوف نے دسول ملٹری گزی بھاایک پر چہ بطور ثبوت عدالت ميں پيش كياجس پر الكزاميز دائر يكثر كابيه فيصليه كن بيان درج تقاكه آله قل چوہیں گھنٹے یانی میں رہنے کے بعد دھو بھی ڈالا جائے تو آلائن قل شیں جاتی۔ نیز ایک اور مصدقہ قانونی کتاب کے حوالے سے استفاتے کے بخے او طیر کر بير ثابت كرنے كى سعى كى كه شهاد بين بمطابق جالات جھونى بين د ۲۰-۱۲جون ٢ ساماء كدودن شياد تين موتى بين ١٢٠ تاريك

و قفہ تھا۔ سوم رجون کو فریفین کے وکلاء کے مابین قانونی بحث ہونا قرار بائی۔ شخ محمد عالم ایرووکیٹ نے استفاتے میں قانونی سقم گنوانے کے بعد

مندرجه ذيل نكات يزير ي جامع إدر طويل بحث كى في

المارجائية وقوعد براخون كے نشانات ألمين بائے گئے ، حس سے ظاہر

مو تائے کے بیان کردہ جگہ داردات مفروضہ ہے۔

ملا۔ چونکہ طبی رپورٹ کے مطابق جسم سے خوان جاری نہیں ہوا، اس

لے یولیس نے فرضی پارسل بیار کے بین۔

و المراكم كاريان م كر جا قور آلائش نهيل اللي المان موتا

ے کہ آلہ قال فرضی ہے اور پولیس نے بر آمر گی کے سلسلے میں کماحقہ قانونی

تقاضے بورے نہیں کئے ابلحہ تھائے میں بیٹے کھائے ای خاند کر کی کردی۔

المرك غادى كرتاب كويال جلر آورك فيادى كرتاب كدارام كويال جلر آورك

والأست يملي بن مرجكا تهات والأست المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

ال جاريائي سے جس برواقعہ قال پين آيا، تور بھوڑ، باتھايائي يالهو

ك داغ كاكوني سراغ شين بلاسه الماسية ال

المام عدالت من كوابول كى بد جواك سے ظاہر ہواتا ہے كہ وہ فيتم ديده

شاہد جیس ۔ بیر اگی کی گھیر اہٹ اور غلط سلط بیان ، کیا اس کے جھوٹا ہونے کا شوت

و الماري المرح ممكن شي كدايك هخف خوف كماز الماري جاريا

ہواور جب بکرا جائے تو کے بین نے کوئی بڑیم نہیں کیا بات اینے رسول علیہ کا بدلہ لیاہے ، نیز خوش کا اُظہار کر سے ۔

بدلہ لیاہے ، نیز خوش کا اُظہار کر سے ۔

خام مقتول کی صحت ، قاتل کی نسبت بدر جما بہتر ، تھی گوا ہوں کے بیان کے مطابق حملہ آور نے ڈاکٹر رام گویال کو جگایا اور للگار کر دار کر دیا۔ کیا کوئی بیان کے مطابق حملہ آور نے ڈاکٹر رام گویال کو جگایا اور للگار کر دار کر دیا۔ کیا کوئی

میان کے مطابق حملہ اور نے ڈا لٹررام کویال کو جگایااور للکار کر دار کر دیا۔ کیا کوئی کر در طاقتور کے آگے اس جرات اور بنیای کااظمار کرسکتا ہے؟ اسے توجا ہے

تقاکہ سوتے بیں کام تمام کردیتا۔ حمال ان حقائق سے انکشاف ہوتا ہے کند استفایہ کے بیانات حقیقت پر

منى شيل مفروضه قا اللهم من اور كرور نوجوان بيد الله الم فاصل ج

صاحب كوملزم كي ليول من ترم كوشه ركفنا جائيد وغيره!

الدووكيت مذكور ك قانوني ولائل بهنت وزني موت في كاوجود مؤثر

شامت نہ ہو سکے۔ در اصل عازی صاحب کے اقراری بیان کے شاہنے کوئی بھی کلتہ سنجی نہ جل سکی۔ آپ نے عدالت میں بر ملااعتراف کیا کہ بیہ میرے رسول علیہ کے مناب کی ایک میں میں کا گستاخ اور واجب الفتل تھا، ہو بیل نے اسے جذبہ ایمانی کے تحت جنم رسید کا گستاخ اور واجب الفتل تھا، ہو بیل نے اسے جذبہ ایمانی کے تحت جنم رسید کردیا۔ مر دود کوداصل فی النار کرتے وقت میں بھائی ہو شاہ حوالی تھا، اور اب بھی

بيربيان سوق مجه كرد شار بابول المسلمة

ا کندہ تاریخ پر فیصلہ سنایا جاتا تھا۔ اس کے این روز غازی مرید حسین صاحب بھی کمر ہ عدالت بین موجود انتے آئے کے کافی دویت اور رشتے دار رہی ملا قات کے لئے آئے اور مقامی آبادی کے ہزارون مسلمان جن بین بہ تغذاد کیئر نوجوان تھے، زیارت کے لئے مختلف جگوں پر کھڑ ہے رہے۔ روایت ہے غازی صاحب موصوف قذرے منظر و مغلوم شف گر جب عدالت نے مزالے صاحب موصوف قذرے منظر و مغلوم شف گر جب عدالت نے مزالے

موت کا فیصلہ بحال رکھا تو رہے پریشانی میٹر رہے میں وجل گئے۔ قیاس ہے کہ آپ کو خدشه تقاكه شايد ميري قرباني منطور نه مواور شايد بري كرديا جادل-يبولى يراتك كي خراجين چشمه حيوال ير النخي كاپيغام مور برارول افراد نے ديكها كه رسول عربی علی کے عاشق صادق نے مدینہ منورہ کی طرف مند کر کے جوش عقیدت سے سر جھکالیااور متر نم مرباید آواز سے عرض کیا "فلام حاضر ہے،یا والمسيش كورت سے اب كے بھى مرائے موت كا تھم محال رہا تھا۔ حضرت قبلہ عازی صاحب کے لواحقین کو کب چین آتا تھا۔ انھوں نے فیصلے کی نفول عاصل کرے بالی کورٹ لا مور میں اینل گراردای۔ اس وقت "سر جان وگیس يك "چيف جسٹس تفا۔ جسٹس منرو نے اس كى معاونت كى۔ فيصلے اے دان بير سٹر سے مرسلیم نے ملزم کے حق میں قانونی نکات کی تشریح کرتے ہوئے بری اثر آفرین تقریر کی۔ان کے معادان میر سٹر محمد علی اور ڈاکٹر محمد عالم سفے۔انہوں نے چیف جسٹس کوائیک حد تک ایٹا ہم خیال بالیا۔ اس نے مشورے کی غرض سے جهلن منروكومتوجه كياجوان وفت ملزم كااقبالى بيان يزهر باتفاراس في مسل ر چیف جسٹس کے آئے بو صادی جس نے مطالعہ کرنے خوا ہوتے ہوئے فاکل کو یے بھیک دیا اور اسلیم صاحب کو ڈانٹ کر کما : دفتم دھوکا کرزے ہو، جب کہ تهاراموكل اقرارى ب "اورائيل مسترد كردى -بالی کورٹ سے ایل فارج مونے کی اطلاع "حصار" میں اساتی كوثر عليات كے متوالے تك مجنی تووہ بہت شاد كام بہونے دوسرى طرف آپ

## Marfat.com

کے عزیزوا قارب اس کھاگٹ دوڑ میں مصے کہ پریت کی کوئی طبورت نکل آئے ۔ انھوں نے بے جینی کے عالم میں رحم کی اپیل منام رکور زراور دماغی معائے کے کئے ہوم سیرٹری کی خدمت میں در خواسیں گزاریں ایر سکندر جیات خال ، وزیراعلی تصاور گورنزایک انگریز۔ حافظ عبدالحلیم صاحب، جو کمانڈر انجیف کے یرا یویٹ سیر ٹری اور خان بھادر کے خطاب یافتہ سے کو سمع رسالت کے اس يروات سے خاص الس تفاران كى جائے مولد "جھوريان" تھى ليكن بسليل ملازمت دبلی نقل مکانی کر گئے اور تقلیم ہند کے بعد بھی وہیں مقیم رہے۔ آمدم مروسة موضوع وه مقدے كى صورت حال سے باخر سفے۔ رحم كى البيل اور دماغى معائے کے لئے در خواست کی اطلاع بھی انہیں مل چکی تھی۔ انہوں نے شملہ سے خرصدی صاحب کے نام اس امر کا لیے خط لکھاکہ آپ فی الفور یہاں آگر جھ المنا قات كرين ـ المناف چود هری خیر مهدی نے جسب بدایت شملے کا سفر کیا۔ ہوم سکرٹری، مرطانوی نراد تقارحافظ نهان بهادر صاحب کے ایک دوست نے اطلاع کر دی کہ اس کے اللہ بخش ٹوانہ اور چھنر حیات خال ٹوانہ کے ساتھ دوستانہ مراسم ہیں۔ اس نے ٹیلیفون پر مزید بتایا۔ ٹوائے جنگل میں سور کی مثل بیں، جن سے بھلائی کی توقع نہیں کی جاستی المخضر ہوم سکرٹری کے الئے موزول سفارش وهویدلی الله الله الماد الوالية بمام امور ميرند وساع بين ليكن ميل مجور بون يجه گور نر صاحب نے میر کیس خاص طور پر لیکھوایا ہوا ہے۔ ایسے سر چھوٹور ام نے کہ ر كها تفاكه ال مقدم مين ملزم كي حوصيله إفراني فيه كي جائد آب كي خوامش يرواكم ي ريور ك مانك ليتامون " من وه والتي المون " المناه والتي والتي المناه والتي والم المناه والتي وا

## Marfat.com

كه كسى طرح مينٹل مينتال كے ڈاكٹر سے آپ كے متعلق بير بيفيجيك حاصل كيا جائے کہ ان کا دنائی توازن در ست جمیں ہے۔ اس بناء پر نہ صرف پر ہوی کو سل میں اپیل کی اہمیت دوچند ہوجاتی بلتہ گور نر بھی رہم کی اپیل منظور کرنے پر مجور الوجاتا- المناسبة الم

پھر النی افکر الیوں میں حشر کے سامان ہوں

ين م جانال ميل كولى آشفت بير ملى جائي مناءبرین اس بارے میں بھی کوششیں شروع ہو چی جھیں کہ اگر بیادی کوئی گنجائش پیدانه مواتو آپ کوکسی قریبی جیل کیمی کیمیل بور ، میانوای میا جملم میں

الما الماديا فاستار المادي ٢١ ستبر ١٩١٤ و يود هري موضوف نے شلے سے حصار كاسفر اختیار کیااور سم سمبر کو فذیه جیب کبریا علیہ سے ملاقی ہوئے۔اس روزایک رجيب واقعه بين آيا۔ اسے كوئى كرامت كے ياد ليب حكايت! بعض اس كوكشف مجھیں کے اور کھے خرق عادت روایت ابیر حال کوئی بھی خیال کیا جائے اس سے الکار شیں کیا جاسکتا کہ مردان صفائے سامنے بوری کا تناہت مشلی کی طرح کھی ہے اور شرق تاغرب کی تمام وسعت ،ان کے ایک گام میں محیط ہے۔ سندان ، عشق سے مضردب نہ صرف چرے بائے دلول کا حال بھی اچھی طرح جانے ہیں۔ تے اور است کے لئے جو ان جود حری صاحب سامنے بنیجے تو غازی حضور نے اوچھا ''آب کمان سے آرہے ہیں؟' بتایا گیا ''میدور خواست دی ہے کہ سرا ما ير عملدر آمد كى بزديكى جيل مين مو" ـ آب شنة فرمايا: "اس مارے بيس بريشان

## Marfat.com

ہونے کی کیا ضرورت بھی؟ محصے بتالیا ہو تا ہے بھلائیہ بھی کوئی مشکل تھا کہ جیل بندہو سکتی ۔

تبدیل نہ ہوسکتی ۔

"آپ سے باس کیا حل ہے ؟" ان سوال پر شہید ناڈ کے ذیز اب مسکراتے ہوئے جواب دیا ۔ 'وہی جو بہانہ آپ بنارہ ہیں کئ کے سر میں زخم لگا دیتا تو انہیں مجھے پاگل سمجھ کر کمیں اور شفٹ کرنا ہیں اور تا ہیں اور شفٹ کرنا ہیں اور تا ہیں اور شفٹ کرنا ہیں اور تا ہیں آئی۔ خاموشی سے گر اچلے جاوجلد تی مجھے کہی زو کی جگہ تھے جا اوجلد تی مجھے کہی زو کی جگہ تھے دیا جا اوجلد تی مجھے کہی زو کی جگہ تھے دیا جا اوجلد تی مجھے کہی زو کی جگہ تھے دیا جا اوجلد تی مجھے کہی زو کی جگہ تھے دیا جا اوجلد تی مجھے کہی زو کی جگہ تھے دیا جا اوجلد تی مجھے کہی زو کی جگہ تھے دیا جا اوجلد تی مجھے کہی زو کی جگہ تھے دیا جا اوجلد تی مجھے کہی زو کی جگہ تھے دیا جا اوجلد تی مجھے کہی زو کی جگہ تھے دیا جا اوجلد تی مجھے کہی زو کی جگہ تھے دیا جا اوجلد تی مجھے کہی زو کی جگہ تھے دیا جا اوجلد تی مجھے کہی زو کی جگہ کھے دیا جا اوجلد تی مجھے کہی دیا تھا کہ تھے گھر ایسے کی جگہ کھی جگھی کیا گھر ایسے کی دیا جا اوجلد تی مجھے کہی دیا گھر کے جگھ کیا گھر کے جا اوجلد تی مجھے کہی کے دیا جا کہی کے گھر کے جگھ کیا گھر کی جگھ کھی کے دیا جا کہی کی کی جگھ کی کھر کے گھر کے جا اوجلد تی مجھے کی کھر کیا گھر کے گھر کے جگھ کھر کے جگھر کے جگھر کے جگھ کی کھر کی جگھر کے گھر کے جگھر کے جگھر کے جگھر کے جگھر کے گھر کے جگھر کے کہی کے دیا جگھر کے گھر کے کہی کھر کے گھر کے گھر کے کہی کھر کے گھر کے گھر کے کہی کھر کے گھر کے گھر کے گھر کے گھر کے کہی کی کھر کے گھر ک

فازی صاحب کویہ کس نے بتا دیا کہ میشل ہیں آپ کے دما فی معاسے کے لئے در خواست دی جا چکی ہے۔ حالا نکہ طے بایا تھا ''آپ کو اس معاسے مطلع نہ کیا جائے ہمبادا، آپ ناراض ہوں''۔
اس موضوع پر سوچا اور سمجھا تو جاسکتا ہے لیکن بیان مناسب انہیں۔ آقا علی نے دہی تھا کیون میں اپنے قلام کی و شکیلری فرمائی۔ یہ سارانہ ہو تا تو تیدکی میں دیا کہ قور یوں میں بہاروں کا گزر کیسے ہو سکتا تھا۔
میک و تاریک کو تھو یوں میں بہاروں کا گزر کیسے ہو سکتا تھا۔

ا حسان کی دگاہ مین ویرائے این گئے ان کو کئی اور الیک طرف سپر منتوان جیل حضار نے بیہ خیال ظاہر کیا"ان کو کئی اور جگہ چھانی دیے کا کوئی امرکان مہیں "جب کہ دوسری جانب آپ کا ارشاد تفا "مجھے یہاں پر چھانی مہیں دیا جا پہلائا"۔ "مجھے یہاں پر چھانی مہیں دیا جا پہلائا"۔ نفازی طفاحب کے لوا بھین کہ یہ کوششیں مارڈ آور زیر ہو کیل جو آپ کو کسی زدی جل بین بین از کی جائے کیوں حکومت نے آپ کو جملم ہمجے طور پر مایوس ہو بچے تھے۔ گر ایکا یک جائے کیوں حکومت نے آپ کو جملم بھیجنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جملم شریص آپ کوشا ندار جلوس کے ذریعے لایا گیا اور پھر سخت خاطتی انظامات کے ساتھ جیل میں منتقل کر دیا گیا۔

اور پھر سخت خاطتی انظامات کے ساتھ جیل میں منتقل کر دیا گیا۔

ہر سخبر کی راف خازی محبت، ڈسٹر کٹ جیل جملم میں تشریف فرما میں تشریف فرما بھے۔ اس کی اطلاع دس تاریخ کو تھالہ شریف پیٹی اور دو سریے دن ملا قات کا بھر داست ہوا۔

جہلم کی ضلعی جیل سے غازی مدور کو بغرض معائنہ پولیس کی زیر مگرانی مینٹل ہیپتال لا ہور لے جایا گیا۔ ایک انگریز ڈاکٹرینال کا انجارج تھا۔ جس کی ڈاکٹر جن تواز صالحب آف جکوال سے بے تکافانہ دوستی تھی۔ فداکار رسالت علاق كرشة داران كو بھى رائے سفارش لا مور لے كے۔ دماغی امراض کے اس ڈاکٹر نے لیبارٹری میں جب نفسیاتی مین بین شروع كيا تو آب انتاكي او قار مي من أس سے يوں مخاطب موت "بين ند صرف زيور تعليم سے آراسترباعد صاحب نصاب بھي مول۔ لوگ میرے دماغ کے بارے میں بے جاشک کرنے ہیں حالا تکہ میں بی عقید ہوں جس نے اچھی ظرح سوچ سمجھ کر اور پروگرام کے ساتھ گتاخ مصطفیٰ کو ٹھکانے لگایا۔ یہ اس قدر منافع بخش سودا ہے جس کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جھے بغیج و نقصان کی خوب سوجھ یو جھے ہے۔ بے وقوف تورید خور ہیں جو میرے اور یا گلول میں فرق روا نہیں رکھتے۔ بیل بھلا خود کو بے و قوف ونادان کیسے بکہ لول۔اس

العت كرى كى ناشكرى مير فصور سے بھى باہر ہے "

المن ول ہوش كرو ، جاك كريال شريق المار بين فريق المار بين فريق المار ول ہوش كرو ، جاك كريال شريق المبار ول ہوش كرو ، جاك كريال شريق المبار ول المجمع المبار ول المبار و

ادر متحرک نوجوان تھے۔ غازی مراید حسین شمنی سے انہیں الے بایال عقیدت مقرک نوجوان تھے۔ غازی مراید حسین شمنی سے انہیں الے بایال عقیدت مقی ہے دھری خیر مهدی صاحب بتاتے ہیں "انہوں نے ہمارے ساتھ ہر قسم کا بوج چراہ کر تعادن کیا۔ مینشل مبینال سے حسب خواہش سر میویجے بل خانے کا باکا ساام کان تھا۔ گریہ کو حش بھی زائیگال گئے۔ الے ہمیں نریوی کو فسل کا دروازہ کھنکھنانے کی سوجھ رہی تھی۔ میں اور اطیف احراری، نوایزادہ شعیداللہ خال صاحب ہوتی جوان دنول و پئی کھنٹر جملم سے ، کی خدمت میں حاضر ہوئے کیونکہ ساحب ہوتی جوان دنول و پئی کھنٹر جملم سے ، کی خدمت میں حاضر ہوئے کیونکہ بریوی کو نسل میں اپیل گرار نے کے لئے ان کی اجازت قانونا الازم بھی۔ دہ ہمیں بریوی کو نسل میں اپیل گرار نے کے لئے ان کی اجازت قانونا الازم بھی۔ دہ ہمیں بریا کے ان کی خدمت میں خاصر بریا کی خوان کی خوان کی انہوں نے بریا کی خوان کے برانہوں نے بریا کے خوان کی خوان کی خوان کے برانہوں نے بریا کے خوان کی کی خوان کی خوان کی خوان کی کھنٹر کی کھنٹر کھنٹر کی کی خوان کی خوان کی کھنٹر کی کھنٹر کی کھنٹر کی کھنٹر کی کھنٹر کی کھنٹر کی کو نسل میں اپیل گرار نے کے لئے ان کی خوان کی خوان کی کو نسل میں اپیل گرار کے کے لئے ان کی خوان کی خوان کی خوان کی کھنٹر کے کھنٹر کی خوان کی خوان کی کو نسل میں اپیل گرار کے کی خوان کی کھنٹر کی کا ساب کی خوان کی خوان کی کھنٹر کو کو کھنٹر کی کو نسل میں اپیل گرار کے کی خوان کی خوان کی خوان کی کھنٹر کی کو کھنٹر کی کھنٹر کو کو کھنٹر کی کھنٹر کی کھنٹر کی کھنٹر کی کھنٹر کی کو کھنٹر کی کھنٹر کو کھنٹر کی کھنٹر کی کھنٹر کی کو کھنٹر کو کو کھنٹر کی کو کھنٹر کو کو کھنٹر کو کھنٹر کو کو کھنٹر کی کو کھنٹر کی کو کھنٹر کی کو کو کھنٹر کو کو کھنٹر کی کو کھنٹر کو کھنٹر کو کو کھنٹر کی کھنٹر کی کو کھنٹر کی کو کو کو کو کو کو کو کھنٹر کو کو کو کو کو کھنٹر کی

منادی صاحت فریر لب میرات مورع عرض کیا"ال جفتور!

اگربیاایک مو توزیادہ بیار اہو تاہے، تا۔ اور سب سے بیاری شے بی اللہ كراه من قربان كرني جائية ال كرني الم المرابع فوش مول كري وين اسلام اور حرمت رسول عليسة براسيد اكلوت اور بيارت بيدكو فداكررى مول عملاء آب سے برم كراور كون خوش قسمت موكا" ظلمتين دور بو سُن عن بولي دن نظا! سانیہ زلفول کا تیرے رُنْ سے مثا ہو جیے ایک اور ملا قات میں جنب عازی صاحب سے یو جھا گیا کہ آپ کی قبر "میری لاش میرے تی کریم کے آستان عالیہ پر پھینک دیں اور ہیے ا عرض كرين كه ميغاد في مني ميغاف في من مي رب تواجي التي ہے۔ الناف لي ميزي ميت كو بھي اي فضامين وفن كياجات ا جب حضرت قلندر كريم في دروكى نے مين بيركمانى سى توسيے قرارى سے فرمانے لگے "مرید حسین نے مجھے بے دام خرید لیا ہے۔ان کے جسد اقد س كو آباني كاول مين بي سير دخاك كياجائ كالدجيب تك "مجلد" سيدجا يرشرويف كا جول جول آب کی شادر کا دفت قریب آربا تھا، بلا قاتیوں کے بھی لگ رہے تھے۔ لا تعداد لو گول نے زیارت کی اور دلول کو نور ایمان سے پھر لیا۔ آب کے سامنے آئے ہی ملنے والوں کی آنکھیں پر نم ہونیا تیں۔ بینے میں سالین

ركتى مونى محسوس مونى -غازى صاحب كاصبر واستنقلال مثالي تفاك بلحد يول كيئ

كرآب شاذت كے لئے مصطرب منے اور ہم بثب دعا كرتے كر طلوع الحر سے

(

سلے ہی خواجہ بطحا علیہ کی چو کھٹ تک رسائی ہو۔ کیوں نہیں ، آپ اس قالے کے سرخیل ہیں جنہیں کوچیر حبیب علی کے سے اٹھ کر سوئے جنت جانا بھی گوار ا نہیں ہو تا۔بلاشبہ رہے مقام بلند بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ حضرت قبله قلندر كريم من سياه كيرول كويسند نهيس كصفة تقدم يد بهله بھی اس سے خاص طور پر گربزال رہتے۔ آپ نے کی وصال سے دو دن قبل سیر ندندنت جیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: "مجھے پھالی کے وقت سیاہ لہاس نه بهنایا جائے "۔اس نے کہا کہ میں مجبور ہول اور سدروایت بدلنے کی از خود جرات نہیں کر سکتا۔ آپ نے اسے واضح اور بالکل صاف الفاظ میں بتادیا کہ جاہے مجھے گولی مار دیناء میں کا لے رنگ کا کیڑا زیب تن تہیں کروں گا۔ سیر نند شند مد کور نے بدر بعد فوان لا مور میں آئی جی جیل خانہ جات سے رابط کیااور تمام صور ت حال گوش گزار کی۔ جیل انتظامیہ کوا چھی طرح معلوم تھا كه اگر غازى صاحب كى خواجش كالحر ام نه كيا گيا تونه صرف جملم شرك مسلمان بلحد مضافاتی تصبول اور ارد گرد کے دیمات میں سے والے کلمہ کو مر منے پر تیار

کہ آگر غازی صاحب کی خواہش کا احترام نہ کیا گیا تونہ صرف جملم ضرکے مسلمان بلکھ مضافاتی قصبول اور اردگرد کے دیمات میں بسنے والے کلمہ گو مر مٹنے پر تیار ہوجائیں گے۔ جب ریبات گور نرکے نوٹس میں لائی گئی توجواب ملا: "قیدی کے لواحقین کو ہدایت کریں کہ وہ اپنے عزیز کی رائے معلوم کرے ای طرز کا پہندیدہ لیاس ہوالیں "۔ یوں شہید وفاکی خواہش کے بیش نظر تمام کیڑے سفید تیار کروائے کے ۔ یہ ٹوئی بھرتے اور باجا ہے پر مشمل تھے۔

کروائے گئے ۔ یہ ٹوئی بھرتے اور باجا ہے پر مشمل تھے۔

کروائے گئے ۔ یہ ٹوئی بھرتے اور باجا ہے پر مشمل تھے۔

ممال تك نه بهوا، وه چرونے والا ب

محبت کے باب میں ایک اور شہید کا اضافہ ہونے والا تھا۔ و فاکی شاخ پہ

حسین رنگ گلاب تھلے میں اس تھوڑی دار باقی تھی۔ جب عکومت کی طرف سے غازی مرید حسین کے بلیک دار نے جاری ہوئے دالا نے ۔ یہ جبراس قدر مرت آیا۔ کا کل درخ کا آسیر فید خاہ دنیا ہے رہا ہوئے دالا نے ۔ یہ جبراس قدر مرت محش تھی کہ روز بروز عند لیب طیبہ کی رنگت تھرتی جلی گئے۔ آپ گا چرہ اتنا پُر رونی ادر ہشاش بھاش نظر آتا جیسے کئی نے چاندنی کا غازہ لی ڈیا ہو۔ آپ کی خار آمیز اسکھوں میں ایک میخانہ تیر تار ہتا۔

و سر کٹ جیل جہلم میں باد ہ عرب کے مشاق کا عرضہ قیام قار سمبر کی مخور شام سے شروع ہوا تھا۔ اور سام استمبر کی سمانی صبح سمت گیا۔ اس دور ان کی ایمان برور واقعات رونما ہوئے کتے ہیں جو شخص بھی زیارت کی غرض ہے آپ کے سامنے آتا، دم خود ہو کریوں جھو منے لگتا جیسے باد کا اسٹیں چڑھار تھی ہو۔ حضرت غاذی مرید حسین ہے آخری ملا قات کا حال بھی عجیب ہے۔ ٣١٠ر ستمبر ٢ ١٩١٥ء كو تمام دن بير سلسله جارى زبا- ملا قانتول كو تين كرويون میں بانٹ دیا گیا۔ پہلے دیتے میں اہل خانہ وا قارب شامل تھے۔ دوسر ادستہ آپ کے بے لکاف دوستوں اور قرین احباب سے متر تب ہوآ۔ جبکہ بیسری لولی میں شکل اشنالوگ اور آپ کے سینکروں اجبی عقیدت مندشر یک تھے۔ اس روز پولیس کی کڑی گرانی تھی۔ پورے شہر کے اہم چور اہول اور قابل ذکر سر کوں پر بہرے کا سخت انتظام تھا۔ جامجا اسلحے سے لیس فوجی بھی نظر آئے۔ دو تین چوکوں میں حفظ ماتفڈم کے تحت تو پیل بھی گاڑی کئیں۔ ایک اعلیٰ افسرنے انظامات کامعائنہ کیا۔ جیل حکام کومزید ہدایات دیں۔ بناءبریں دیگر کئ

گورے افسرای گاڑیوں پر مختلف جگہوں کے چکر لگائے رہے۔ اہل شر کو معلوم

ہو چکا تھا اکہ حضرت قبلہ غازی ضاخت کو بھانی دی جانے والی ہے اس کے مسلم معززین نے اپ طور پر جناز کے کئے پروگرام کو حتی شکل دی۔ مساجد میں اعلان کروائے گئے کہ کل غازی ضاحت، شہید کے جانے والے ہیں۔ تمام مسلمان جوق در جوق جنازے میں شامل ہوں۔ اور شہید نازی آخی زیارت مسلمان جوق در جوق جنازے میں شامل ہوں۔ اور شہید نازی آخی زیارت کریں۔ تا مگون اور دیکھوں پر لاور شیکر نصب گزیے اید اعلان کیا جاتار ہاکہ نا موس رسالت کا محافظ آج زات کئی وقت داری زیرت بنادیا جائے گا۔ پر دکار آن تو حید رسالت کا محافظ آج زات کئی وقت داری نی جائی ہو کر اپنے والوں کو ایمان کی دولت سے اپنان کی جائے گئے جاندے میں شامل ہو کر اپنے والوں کو ایمان کی دولت سے الله ال کرین۔

ادھ ول کر افکی کا میر شامان مہیا ہورہا تھا۔ او ھر شکیب و قرارے باب کا ایک نیا ورق سامنے آیا۔ حضرت غازی مرید جسیس کے آخری ملا قات کرنے والوں کا تا متا بندھا ہوا تھا۔ پہلاد فد جب آپ کے سامنے پہنچا تو غازی صاحب اٹھ کر کھڑ ہے ہو گئے۔ ان کا چرہ تمثمارہا تھا۔ قرطا س جبیں کی شکنیں عجب منظر پیش کر کھڑ ہے ہوگئے۔ ان کا چرہ تمثمارہا تھا۔ قرطا س جبیں کی شکنیں عجب منظر پیش کر رہی تھیں۔ ان خرا شول کو تر تیب دے کر پڑھا گیا تو مڑوہ کو انفراک جھاک نظر کر ای تھاک نظر کر اور دو کہ انفراک جھاک نظر کی سام مبادک کا علی صفحہ کرنے پر اثر آنا گویا تفسیر محبت کی تھا۔ لوج دل پر مر قوم منام مبادک کا علی صفحہ کرنے پر اثر آنا گویا تفسیر محبت کی

کیفیت پیداہوگئی۔والدہ حضور کوزارہ قطار روئے دکھ کر آپ نے برض کیا ۔
"ال ایس چاہتا تو عرالت سے کی سکتا تھا گریہ راستہ تو میں نے خود افتدار کیا ہے۔ جس دجہ سے آپ پریشان ہور ہی ہیں، میں تو بہاں کک بردی مشکلوں سے بہنچا ہوں۔ خدا کے لئے مت ردیے۔ میری خوشی ای میں ہے کہ آپ مجھے مسکراتے ہوئے چھوڑ جا ہیں۔ میں چنچوں تو میرے لباس پر چاہتا ہوں کہ جب بارگاہ نی علیہ میں جنچوں تو میرے لباس پر آندوں کا کوئی نشان نہ ہو۔ آپ کے ہو نٹول پر تمہم کی ہلکی می کلیر سے میرے شوق کا قافلہ جھوم اٹھے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ قربانی ہے میرے سبب سیدہ خاتون جنٹ ہے۔ آپ کے سبب سیدہ خاتون جنٹ ہے۔ آپ کو بیٹے کی قربانی ہے۔ سبب سیدہ خاتون جنٹ ہے۔

اس کے بعد آپ کی رفیقہ کیات سامنے آئیں۔ روتے روتے ان کابرا حال ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا: "مجھ سے کوئی غلطی یا زیادتی ہوئی ہو تو خداراء معاف کر دینا"۔اس ہے آگے کوئی بات نہ ہوئی۔ ہس ایک دوہر سے کو دیکھا گیا۔ اب کے پیکون پر شبنم کے قطر ہے نہیں ہو نوں پر جمیم کے شرادے رقص کرد ہے تھے۔ یہ خاموش نجی ایک طرز گفتگو تھی۔

حاصل کلام ہیہ ہے کہ قوموں کے بگاڑ اور بناؤیس سب سے اہم کردار
عور تیں اداکرتی ہیں۔ غازی صاحب کی شریحہ زندگی، محترمہ امیر بانو صاحب نے
اپنے محبوب شوہر کی آغوش محبت، حریت رسول علی پیشار کر دی اور اس جذبہ
و فانے انہیں حوروں کی محبوبہ بنا دیا۔ آج ایس بیویوں کی پہلے ہے۔ کہیں زیادہ
ضرورت ہے۔ رام گویال گاہ گاہ دکھائی دیتے ہیں مگر کہی سینے میں شرید حسین کا

ول بنين وهو كاربات حالا نكذا الجيال كا آوازه قلم نوز في كي كي كسي منه كي ياكيزه جوانی کو تخته داری زینت بعنائی پر تا ہے۔ چور سری خر مهدی صاحب کو آت دے وصیت فرمانی "میں نے ایک قطعہ اراضی خانہ خدا کے لئے وقف کرر کھا ہے۔اس كوجول كاتول ريغ دينا فيد زمين ال كي مصرف ميل حمين لاياكم المن التي المحصر والمن الورسة الورسة والانه كمين المحمى لا المح مين نه يرجانا، بير و اشیاء ضرورت زندگی تو بین ، زندگی شیس بین-اسلامی اصولول کو بيشة حرز جان بنائے كفنان خدا تخواسته اگر آئنده يكوني اور بد طينت، مقام مصطفی علی کی طرف تر میمی نگاه اتھائے تواس راہ میں تمام نقر حیات نظارینا۔ میں ایک حقیر بعدہ ہوں جو کوئی خوبی تہیں رکھتا۔ تاہم الكر كور عشق رسالت عليه ك حوال الم مرى ترس يرآت ر ہیں گے۔ان کی ہر ممکن خدمت کرنا۔ میرے مقبرے کے زدیک المناكونوش فرك جائے وضوك لئے معقول انظام موما جائے۔ و الرئين كو كه دين كه بينال فاتحد خواني كي ضرورت شين ہے۔ احاطه ته به قبر میں جتنی دیر تھرین فقط درود و سلام کاور د کرنے رہیں۔ میں این وات کے لئے سوائے اس کے کھے جمیں جا بتات زندگی کے ایام اس اسم مرازک علیا کے وظفے میں گزرے ہیں۔ بعد از موت بھی کی رنگ العامة المول يسميري والده صاحبة كي غدمت مين كوئي كسرياقي نه الها و المنا اور بنده كل امليه كو بهي بهي كو كي تكليف نه مو في ينا " المن التعلق في عرض في المنافية المناب كوراني في الماري

اور الفاظ کے موتی عطا کئے۔ اجنی اشخاص کو بھی آپ برنے تیاک ہے لئے۔ اور پندونصائح فرمائے رہے۔ اس سخن دلید برکی صرف اس قدر تفصیل موجود ہے، جو نگاہیں آپ کانور انی چرہ د کھے آئیں ، اہل دل دہ آئیس چوم لینا بھی عبادت سمجھتے ہیں۔

بہر حال آخری بلا قات کا یہ سلسلہ ۱۲۳ سمبر ۱۹۳۵ء کو ص ۸ یخ شر دع ہوا اور سے بیشام ختم ہو گیا۔ غازی صاحب نے اپنے ہاتھ سے جائیداد کے متعلق ایک دصیت کھی۔ شام کے بعد چند اعلی مسلمان حکام نے جیل کے معائے کا بہانہ ہاکر آپ سے بلا قات کی اور اپنی ویران آ تھیوں میں جلوے سیٹ لئے۔ آئندہ اور اق میں ایک رات کے مسافر کی ای نظر افروز اور دل نواز آپ بیدی کا تذکرہ مقصود ہے۔

مخاطب کرتے ہوئے کہا: " مجھے تمازیر حتاہے ، میزے لئے و ضوکے لئے یانی اور مصلے کا بدوبست کرواد بیجئے "۔ جج جو نک ہندو تھا، دہ غصے سے لال بیلا ہو کر بولا: "نوجوان! به كورث نے عمر تهيں۔ ويسے بھي تمهين اپني ملزم كى حيثيت بحول شین جانا جائے "۔ آپ بھی تلح کلامی پر اتر آئے۔ فرمایا "میں سب سے بردی عدالت کی بات کرر ہا ہوں اور تم دنیادی و فانی پھری کی بات لے بیٹھے ہو۔ انظام كروات مويايس خود كونى قدم الحادل"-اس يروه سهم گياادر اينے سنينو كواشاره کیا۔ وہ نمایت مخلص اور صاحب درد مسلمان تھا۔ پھر لوگوں نے آپ کو کمر ہ عدالت میں خدا کے حضور سر بیجو دیموتے دیکھا۔ازال بعد دوران ساعت جب بھی ازان سنائی دی، آب کو نماز کے لئے وقت دیاجاتا۔ البل ازیں بتایا جا چکاہے کہ اس شامین صفت نوجوان کو جانے کیوں حصار ہے جہلم منتقل کردیا گیا تھا۔ یہ سرور کو نین علیہ کے غلام صادق کی ایک انو تھی

قبل ازین بتایا جاچکا ہے کہ این شاہین صفت نوجوان کو جانے کیوں حصار ہے جہلم منتقل کردیا گیا تھا۔ یہ سرور کو نین عظام کے غلام صادق کی ایک انو کھی اور دلچیپ کرامت ہے۔ گر اس کا ظاہر کی سب کیا تھا؟ کہتے ہیں حصار جیل کے سیر نٹنڈ نٹ نے حکام بالا کو اس امر کی رپورٹ دی تھی کہ اگر قیدی مذکور کو چند دن اور بینان رہے دیا گیا تو جھے مجاطور پر ڈر ہے کہ جیل کے تمام غیر مسلم آب دن اور بینان رہے دیا گیا تو جھے مجاطور پر ڈر ہے کہ جیل کے تمام غیر مسلم آب نہیں اور بینان رہے دیا گیا تو جھے مجاطور پر ڈر ہے کہ جیل کے تمام غیر مسلم آب نعین گئی تا شیر سے سننے والوں کی نبیندیں الر نعین گئی تا شیر سے سننے والوں کی نبیندیں الر جاتیں ، آؤ ہم گائی جی قرائت میں ڈھل جاتی تولوگ اپنے کام تھام لیت ۔ جاتی ہوا تھوں کے ہائی رہا ہے کام تھام لیت ۔ ہوز قصد شوق تا تمام ہے۔ مختلف روا شوں کے ہائی ربط سے ایک بات بیا ہے کہ لوا شھین کی طرف سے آپ بایہ گئی ہوت کو پہنچ چکی ہے ہوتی بات یہ ہے کہ لوا شھین کی طرف سے آپ بایہ گئی ہوت کو پہنچ چکی ہے ہوتی بات یہ ہے کہ لوا شھین کی طرف سے آپ

پر عدالت میں اقبالی میان ندر ہے کی خاطر ہر طرح سے دباؤ ڈالا گیا۔ مقامی جامع

مسجد کے خطیب وامام نے بھی آپ سے ملا قات کی اور قائل کرتا جاہا۔ شمیری گیت و الی کے ایک مولوی صاحب، جن کا آبائی تعلق کوہائے سے تفااور شیر دل نجاہدگی د الی میں چندروزہ رہائش کے دور ال متعارف ہو چکے تھے انہوں نے بھی آپ کو انکار فعل کی ترغیب دی۔ گر آپ نہ مانے لے مولانا موصوف بہت شر مندہ ہوئے، وہ اکثر کما کرتے "میں بہک گیا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور غازی ضاحب راضی ہوں"۔

میں نے ہر طور تکھارین تیری بادیں لیکن پھر بھی چرے یہ ادای کے نشال ملتے ہیں

جب مولاناول کا فلفہ اثر نہ کرسکا تو غمر دہ قرارت داروں کو ایک اور تبویر سوجھی۔ در حقیقت عادی صاحب کی طرف نے اشارہ ملا تقاآ کر حضرت قبلہ قلندر کریم فرمادیں تو غور کیا جاسکتا ہے۔ پیر صاحب کو حصار کی جیل میں لے جایا گیا۔ مرید من اسارت کی سلاخول کے اندر تقا، اور حصرت شخ ، باہر تھے۔ سامنے آتے ، می صبر وضیط کا بیانہ ٹوٹ گیا۔ محبت کا آجھیہ بردا بازک ہو تا ہے۔ معروضہ شوق سننے کے لئے احساس کے کان در کار بین جذبہ الفت کی تصویر دیکھنے کو دل کی آئیسیں ہے بنیں۔ ہر گوئی اشکول کے گوہر کا شاسا جیس ہو تا۔ الغرض سر گرشت وفاید ہے کہ قسمت کا بی کئی کے وست کرم سے ہی ہو تا۔ الغرض سر گرشت وفاید ہے کہ قسمت کا بی کئی کے وست کرم سے ہی کو تا سابق میں جذب کرنے ہوئے فرمایا

"مرید حسین! بین توکوئی چیز شین تھا، بیکھے آپ نے بی بی بیر شادیا ہے۔ پیداکر نے داتے کی قشم! آن تمهمارے قدم چونسنے کو جی تیا متا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ کی جو تیوں کو سریا تاج کی طرح سجادکا اور گونے گوئے میں یہ اعلان کر تا پھروں کہ یہ اس مر وسعید کا جو ڈائے جس نے جھے ہے والم خرید کر ابناد اوانہ بیاڈالا۔ یہ سب بچھ کر بچنے پر بھی حق اوا نہ ہوگا۔ آپ کے گفش نازچو منا بھی بقیناباعث فخر ہے۔ یہ لوگ جھے آپ کے پاس نطور سفارش لائے ہیں ، کیا آپ کو وہ بات بھول گئی ججہ آپ نے والی تبطی آپائی کے قد موں پر اپنی جو انی نار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو میں نے کیا کہا ؟"

غازى صاحب نے بصد احرام عرض كيا:

"غریب نواز! مجھے المجھی طرح یاد ہے اور اس پر کاربند بھی ہوں۔ کئ دنوں سے ول بین زیارت کی خواہش مچل رہی تھی اور بلوانا گستاخی خیال کیا۔ بے چینی بردھی تو یہ بھانہ ڈھو نڈ نکالا۔ ورنہ میں اور انکار کا خیال ، بھلا آغوش رحمت ہے اٹھنا کون گوارا کرے گا؟"

"میں ایک ہی بات بتا تا ہوں کیے کمانا مشکل ہے اور گنوانا آسان ہو تا ہے۔ جو لوگ اس سر مایہ حیات کو سنجھالے رکھتے ہیں ان کی زندگی ایک مثال بن جاتی ہے اور موت بے مثال"۔

اس موقع بربطل جلیل نے اپنے مر خد کامل کوروحانی کیفیات اور قلبی واردات سے آگاہ کیا۔ نیز بتایا کہ مجھ کو ہر لحظہ جضور پر نور شافع یوم النشور علی ہے داردات سے آگاہ کیا۔ نیز بتایا کہ مجھ کو ہر لحظہ جضور پر نور شافع یوم النشور علی ہے دائن کرم نے ڈھانب رکھا ہے۔ اب تو مجھے اپنی آئھوں یہ بھی بیار آتا ہے۔ مدھ جریے نیوں کی یہ دل نشین دکا بیتین میں کر آپ میاں محمد مخش صاح

کے بیراشعار رامنے لگ گئے۔ مرمر اک بناون شیشہ ، - مار دیا اک بھندے

د نیا اُتے تھوڑے ہندے قدرشناس سخن دیے

جنہال گفٹ بھر کے بیناد صدت دے مدھ لالوں علم کلام نہ یاد رہوے گزرے قول مقالوں

قطرہ ون بوے دریادے ، پھر اوہ کیہ کمادے جس تال اینا آپ و مجادے ، آپ او ہوئن جادے

قادی مرید حسین شمید نے ضلعی قید خانہ، جملم بین کی فرق عادت واقعات رونما ہوئے۔ آپ کی کال کو تھڑی ہے ماحقہ منڈی بہاء الدین کے موضع ویکہ کاایک سکھ قاتل ہی اسر تھا۔ عدالتوں سے اس کی تمام البلیل خارج ہو چکی تھی۔اباس کی سزائے موت پر عملدر آمد میں فقط چندروزباتی تھے۔ایک رات مجرم مذاور نے دیکھا کہ عادی صاحب کا کر ہ بھو تورہا ہے اور بہت ہے آدی درود و سلام کا ور د کررہ بیں وہ شش وی میں پڑھیا۔ یہ منظر مسلسل اس کے درود و سلام کا ور د کررہ بیل وہ شش وی میں پڑھیا۔ یہ منظر مسلسل اس کے مشاہدے میں آتے رہے۔ چرت کی کوئی اشاف تھی۔اس نے سنتری نے پوچھا درات کی ساتھ والے کرے میں ہر روز پر روشی کمال سے آتی ہے آور مربید حسین تمام درات کی ساتھ والے کرے میں ہو رساتا ہے ہم او گوئی نظام میں کے ساتھ می گھا کے در میں ہو سکتا ہے ہم او گوئی نظام ایک ایک ایک انداز کر درگی درات کی درات کی

محر نہیں دیکھا۔ میرے تمام سا تھی اس پر جرزان بین۔ نید خلافت

عقل وافعات او خود میں بھی ہیں سمجھ بایا۔ جو نمی سورج کی کلیہ
مغرب کی زرین آغوش میں گرتی ہے بیان میلے کا سال ہوتا
ہے۔عشاء کی نمازے قبل آپ اک صاف کیڑے نصب تن فرہ لیتے
ہیں۔ کرے کے دردد بوار پر مشک وعیر چھڑک دیا جاتا ہے۔ پھر
رات گئے ہے کو گھڑی دفعتا جگمگا اٹھتی ہے۔ آپ س سے مجو کلام ہوتے
ہیں یہ معلوم نہیں ہو سکانے میں نے تو بھی کسی دوسرے شخص کو نہیں
دیکھا۔ یمال آبھی کون سکتا ہے ، البقہ روشنی کے ساتھ ہی فضا مہک
اٹھتی ہے اور ہواؤں پر خوشہو کے اثرے نشہ ساچھا جاتا ہے۔ اس نے
اٹھتی ہے اور ہواؤں پر خوشہو کے اثرے نشہ ساچھا جاتا ہے۔ اس نے

آخر کمی طرح اس سکھ قیدی نے غازی مرحوم سے یہ راز پوچھ تھیجا،
معلوم ہوا کہ ہاتھوں میں جام وسیواٹھائے ساقی کوٹر علی ہی اپنے ہے کش کی
پیاس مجھائے روئق افروز ہوا کرتے ہیں۔جو آپ علی کا جلوہ زیباد کمی چکا ہو،اس
کی نگاہ کمی اور خوش ریگ نظارے پر نہیں ٹھرتی۔ بی کریم علی کی زات اقد س
پر ہم منے والوں کو جنت سے غرض رہتی ہے نہ دوزخ کا خوف۔جوان کے در سے
پر ہم منے والوں کو جنت سے غرض رہتی ہے نہ دوزخ کا خوف۔جوان کے در سے
اٹھ جائے دہ دربدر مارا مارا پھر تا ہے۔ آپ علی کے علاوہ
تو عرش پریں پیش نگاہ۔اگر سر اس دہلیز سے اٹھ جائے تو تحت الٹر کی کے علاوہ
مقدر کا ٹھکانا نہیں۔

ان کی دہلیز پیر کی ہے جبین رہنے دو!

اور کھ دیر مجھے عرش تشیں رہنے دو!

عاذی صاحب کے حس کردار ہے احقاق حق اور ابطال باطل کی ایک

انو کھی مثال قائم ہوئی۔ روح کرور مشاہدات نے غیر مسلم قید کی کو اسلام کی حقاقیت کا قائل کر دیا۔ وہ آپ ہے زیر دست متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے قبول اسلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ کے دست میں پرست پر دین خفت کی قبولیت کے بعد اس کانام ''غلام رسول'' رکھا گیا۔ اس موقع پر مسلمان قید بول نے جیل میں اظہار خوش کے طور پر منھائی تقسیم کی۔ شکر انے کے نقل اوا کے گے اور بعض جگہوں پر جاغاں بھی ہوا۔ یہ بات جیلز کے نوٹس میں لائی گئی جو ند مبا ہندو تھا۔ اس نے نوٹس میں نو مسلم قید کی کے وز ناء کو بلوا تھے۔ پوٹکہ اس کے حواس پر رسول عربی ہوئی کی خواس پر رسول عربی ہوئی کی خواس پر رسول عربی ہوئی کی خواس پر رسول عربی ہوئی کی اور میں نہ اور دیگر ہندووں کے کسی دباؤ ہیں نہ قلامی کا نشہ چھا گیا تھا، لہذا وہ جیل اوا حقین ، اور دیگر ہندووں کے کسی دباؤ ہیں نہ قلامی کا نشہ چھا گیا تھا، لہذا وہ جیل ، لوا حقین ، اور دیگر ہندووں کے کسی دباؤ ہیں نہ قلامی کا نشہ چھا گیا تھا، لہذا وہ جیل ، لوا حقین ، اور دیگر ہندووں کے کسی دباؤ ہیں نہ قلامی کا نشہ جھا گیا تھا، لہذا وہ جیل ، لوا حقین ، اور دیگر ہندووں کے کسی دباؤ ہیں نہ قلامی کا نشہ جھا گیا تھا، لہذا وہ جیل ، لوا حقین ، اور دیگر ہندووں کے کسی دباؤ ہیں نہ آبا۔ بابحہ ملا قات سے عبل اپنے قارب کو کہلوادیا :

"ملا قات کا کوئی فائدہ نہیں ، میں تمہارا مذہب چھوڑ چکا ہوں۔ اب تعلق قائم رکھنے کی ایک ہی صورت ہے ، تم مسلمان ہو جاؤیا بھے میرے حال پر چھوڑ دو''۔

فلام رسول کی سرزائے موت پر عملدر آمد کے بعد اس کی ملت حسب
وصیت جملم کے مشہور احراری جناب عبد اللطیف کے سیر دکی گئے۔ اور اسلای
طریقے سے جنازہ پڑھ کر نمایت احرام کے ساتھ انہیں جملم کے قبرستان میں
دفن کیا گیا۔ جنازہ گاہ کے قریبی، شہر خموشال میں عاشق خیر الوری علی کے
اس شاہکار کی قبر آج بھی اپن خوش محتی پر نغمہ شے ہے۔

شہد موصوف ایک مرت ہے ہوم شادت کا انظار کررہ ہے۔ جملم کے قید خانے میں جند دن بھی البین بہت طویل معلوم ہوئے۔ یہاں عرصہ اسر کی کے دور ان اُن کا اینے آیک ہم مشرب وہم ذوق سے تعلق خاطر پیدا ہول

ای آناء میں جلوس کے چھے گدھے پر سوار کوئی آوارہ لڑکاد کھائی دیا۔
اب کے وہ انتائی گمراہ کن ولرزہ خیز الفاظ بک رہا تھا۔ اس نے زور سے چلا کر کہا
"وہ دیجو، مسلمانوں کانبی راق پرچڑھ کرآ گیاہے"۔
غیور محاہدے ندرہا گیا۔ بہ مجلت اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اور
توکتے ہوئے فرمایا:

"بے غیرت ملیجہ النی زبان کو قابو میں رکھ اور نہ میں تیری ناپاک زبان کو قابو میں رکھ اور نہ میں تیری ناپاک زبان کو تابع کر کتوں سے بازنہ آیا۔ عازی میں مجد شہید نے غصے کی حالت میں ابنا چا قواس کے سینے میں اتار دیا اور بے در بے دار کتے۔ وہ تھوڑی دیریزیا، ہائے وائے کی۔ بالآخر کتے کی موت مرکر خاموش ہوگیا۔ قاتل کی گرفاری عمل میں آئی۔ عدالت میں مقدمہ چلا، یو قت فیصلہ ہوگیا۔ قاتل کی گرفاری عمل میں آئی۔ عدالت میں مقدمہ چلا، یو قت فیصلہ

انتين سزائے موت كامستى كھرايا كيا۔ ان کی رہائش جہلم شہر میں دریا کے گنارے شالی مخلے میں تھی۔ اندرون جیل، غازی مرید حسین شہید اور ان میں پیغامات کے نتاد لے ہوتے رہے۔ بہر حال بيه دونول مجاہدا ہے اسے کر دار میں مختلف کیفیات رکھتے تھے۔ غازی غلام محمد صاحب نے جذبات سے بے قابد ہو کر ہنگامی طور پر بیہ قدم اٹھایا۔ اس کے برعکس غازی مرید حسین شهید نے نهایت سوچ مچار کے بعد وادی جنون میں قدم رکھا۔ اول الذكر نے عدالت بين موت سے چنا جاہا، ثاني الذكر شوق شادت بين وعائل فرماتے رہے۔ ازروئے شرع ان کابیان، مدف تقید تہیں بنایا جاسکتا کیکن د نیائے عشق میں ان کا جذبہ مستحسن ہے۔ قبلہ غازی مرید حسین کی قربانی کے بچھ عرصہ بعد غازی غلام محمد نے بھی جام شمادت نوش فرمایا۔ اور جنازہ گاہ جہلم کے قریب مشہور گور ستان میں مدفون ہوئے۔ تھک کر یو تی بل ہمر کے لئے آنکھ لگی تھی سوکر ہی ندا تھیں ہیں ارادہ تو شیں تھا

 $\lambda \lambda \lambda$ 

منازي مريد جنين شبيدكي آرزوول كالجن منكا موا تفار حلتے جلتے وہ منزل کے بالکل قریب کی گئے۔ ایکول کے جھیرونے نہ رہے۔ قانونی جارہ جو سُول سے جان چھوٹ گئ انظار کی کلفتین ختم ہو کیں۔ آپ کو واصل بحق كرات المراس المارك الرجب الرجب المرجب الماسال الماسم ے ۱۹۱۷ء کی تاریخ مقرر ہوئی۔ تختہ دار پر لٹکانے کے لئے تمام مراحل مکمل ہو تھے تھے۔ شب بھر جیل میں قرآن حکیم کی تلاوت، درود بٹر لف کاور داور کے کا ذکر ہو تارہا۔ مسلمان قید بول سے فرط عقیدت سے تمام رات جاگ کر گزاری سرکاری ڈاکٹر آور بجسٹریٹ درجہ اول عبدالر جیم جیل میں پہنچ کے تصے۔ رات کے ڈی کی اساجب نے جیلر کی معیت میں انظامات کا جائزہ لیا۔ علاقے بھر کی اہم سر کون اور چور اہول پر پیرے کے اتھے ہیل کی جار دیواری مرایک با قاعدہ فورس کنٹرول سنبھائے ہوئے تھی۔ انتظامیہ نے پورے شریر ، کری گرانی رکھی۔ جنازہ اوا کرنے کی غراض سے تین مولوی صاحبان بھی بابند تركي كفن شهيد موصوف كالواجفين السيامال كيا كيا 

کھے دفت ام الکتاب کی تلاوت فرماتے رہے۔ آدھی شب کے بعد آپ درودوسلام کے ورد میں مشغول ہو گئے۔ فجر کی اذان کے دفت پھالی دیا جانا تھا۔ اس سے تھوڑی دیر قبل ان سے عسل کرنے کو کما گیا۔ آپ نے اس پر بخوشی عمل کیا۔ النهیس خلاف قاعده سفیدور دی پہنائی گئی۔ (ازاں بعدیہ ور دی آپ کی والدہ مرحومہ کے کفن میں شامل کی گئی۔) (مصنف)۔مؤذن کے روح پرور نغیے میں ابھی کھے وقت باقی تھا۔ڈاکٹرنے چیک آپ کے بعد رپورٹ دی کہ قیدی مکمل طور پر بقائمی ہوش وحوال ہے۔ حسب ضابطہ آپ کاوزن پہلے ہی کیا جاچکا تھا۔ مختلف جوالوں سے پی ر دایت پاند سختین تک چینجی ہے کہ اس بطل مریت کی صحب مگر فتاری کے دفت سے روز افزوں تھی۔ ایام اسیری میں ان کی رنگت تھرتی جلی گئی۔ ہو نول پر ہر وقت تنبسم رقص كرتااور آنكھوں ميں ايك خاص فتم كى چيك ہوتی۔ يوم وصل آب كاوزن يهلے سے يونے تين كلوبرو حكاتها۔ طبى لحاظ سے اس كاسب كيا ہے؟ میزیک ساکنس والے اسے کون سانام دے گے ؟ بایت بیرے کر جذب ہے ترازومیں نہیں تل سکتے۔فلیفہ محبت سمجھانے ہے شہین، سمجھنے ہے متعلق ہے ۔ الناب أول موائد موائد خوب مجتاب

الما يون فلوص في دل كارباب لايا يول الما يول

بہر ضوارت بناتی بدست جام اور بادل گھر ہے ہوئے تھے۔ غرور حسن اور سرور عشق میں مٹھن گئی۔ ماحول پر چشم و لین کی طریق مستی جھائی تھی۔ ایسے میں جھو متی گھٹاؤں نے دلول کو عشق کی حلادت سے آشنا کر دیا۔ جا ندنی رات کا غلاف، چرے سے ارستانور، پیشانی کی طلعت، نگاموں کا جلال ، امنیدوں کا چن ، فلاف، چرے سے برستانور، پیشانی کی طلعت، نگاموں کا جلال ، امنیدوں کا چن ، فراق کی لذت، دیوانہ عشق کا کیف، نظر کا خمار، سر مدی نغموں کا ترخیم ، جھگ بلکوں

کی برسات، ایمان کی تیش، لب ہائے گر ریز کی جنبش، اور تصورِ جانال کا اضطراب یہ قیامت خیز منظر ضرور تھا۔ سے توبہ شکن تھی اور توبہ جام شکن تھی اور توبہ جام شکن، آگھ اٹھا کر دیکھا، تو بیانوں کا ڈھیر پڑا نظر آیا۔ امتی کے دل میں تحبیب آمت علی اٹھا کہ دیکھا، تو بیانوں کا ڈھیر پڑا نظر آیا۔ امتی کے دل میں تحبیب آمت علی کے مشق کا چرائی روشن رہا تھا۔ رحمت وانوار اور محبت ور ککشی کی دنیا، ذبئن میں گھوم ربی تھی۔ لالہ رہ حسینہ کے جمال اور گل کدہ فردوس کی دنیا، ذبئن میں گھوم ربی تھی۔ لالہ رہ حسینہ کے جمال اور گل کدہ فردوس کی دنیا، ذبئن میں گھوم ربی تھی۔ لالہ رہ حسینہ کے جمال اور گل کدہ فردوس کی دنیا، ذبئن میں گون کی اور امکان اور امکان اور امکان ورجوب کے دریاؤں کی حرفاصل ہیں "۔ ورجوب کے دریاؤں کی حرفاصل ہیں "۔

کتی سانی گفری تھی ،جب مرید حسین کی قسمت ہیدار نے آواز دی۔ "سر کاریدینہ علی کا نورانی پیکر ، دلربا چرہ ، سر مگیں آئیس ، عطر برساتی ہوئی عبر س زلفیں ، موجہ نور میں لہراتا ہوا عارض تاباں ، جمال سرایا کا ایک ایک نقش دنگار ، نصورات کی دنیار جھایا ہوا تھا"۔

تیراغم ہے توغم دہر کا جھٹڑا کیا ہے

غازی اسلام سر بھت ، گفن بدوش اور دست بدعا، شوق شادت میں سر شار نظر آرہے تھے۔ ظیبہ کی تجلیوں کو آتھوں میں بسائے، ان کے ہو نٹول پر نغت رسول مقبول عظیم بیل رہی تھی۔ آپ کی مناجات کیا تھیں ؟ مشک از خرگویا کسیم بطی کے بہلو بہلوسوئے طیبہ جلی پر سوزے میں صلوۃ وسلام کے تخفے روانہ ہورہ تھے کہ اسے میں سیر نشون جبل اور چندوارڈن آپ کی کال کو تھڑی کے جریب آکر رکے ایک جھکے سے آبنی تفل کھل گیا۔ دردانہ کوئی بھی ہوں، مردی ریاضت سے تھلتے ہیں۔ تجاب یو نبی سین اٹھ جائے۔ زندگی بھی ایک تالا

ہے، جس کے ٹوٹ جانے سے اسیر وفاء محبوب خداعلطی کے سانسوں کی مہک میں گھر جاتا ہے۔

الغرض آپ سے کہا گیا کہ چھانی کاونت قریب ہواجا ہتا ہے۔ ہمارے ساتھ ، سوئے دار چلیں۔ آپ کے یا قوتی ہونٹوں پر تبہم کی آیک بلکی ہی لکیر نمودار ہو کی اور فرمایا ''شکر الحمد لللہ چلئے! میں حاضر ہوں''۔
جانثار خیر الانام علی نے باہر قدم نکالتے ہی نعر کا تکبیر بلند کیا۔ کئے ہیں اللہ اکبر کی بیہ آواز تین تین میل دور تک سنی گئے۔ اور ہزاروں لوگ اس صدائے عظیم کی شیر بنی سے از خود جیل کی طرف بھا گئے چلے آئے۔ دیکھتے ہی صدائے عظیم کی شیر بنی سے از خود جیل کی طرف بھا گئے چلے آئے۔ دیکھتے ہی و کیا۔

جب تمام قیدی ہم آواز ہو کر اللہ اکبر کئے تو فضا گونے اٹھی۔ حضرت غازی مرید حسین ، ساغر کی آرزو ہیں مسلسل نعر کا تکبیر لگاتے ، عالم شوق ہیں مسلسل نعر کا تکبیر لگاتے ، عالم شوق ہیں مسلسل نعر کا تیز تیز ڈگ بھر تے ، اکرتے ، سنورتے ، سنبولتے ، سینہ تانے اور نعت پڑھے ، تیز تیز ڈگ بھر کی طرف پر صفے چلے جارہے ہے۔

اب آپ نذرائہ جال لئے، آئھوں بین عقیدت کے پھول ہجائے، مقتل میں پورے قدرے کھڑے میے، چرے بربشاشت تھی۔ پیشانی نورسعادت سے بول جبک رہی تھی، جر کے بربشاشت تھی۔ پیشانی نورسعادت سے بول جبک رہی تھی، جیسے بکا یک افق پر کوئی روشن ستارہ نمودار ہوجائے۔ بقینا تصویر صاحب مرسل ومدیر بیش نگاہ تھا۔ لڑکھ اہم یا گھر اہم نام کو بھی ہیں ۔ جیلر اور مجسٹر بیٹ گھڑ بول پر نظر نکائے ہوئے تھے۔ آپ نے بدینہ شریف کی طرف منہ کر کے تین بار با واز بلند کلمہ شریف گاؤ کر کیا اور پھر درود شریف کی طرف منہ کر کے تین بار با واز بلند کلمہ شریف گاؤ کر کیا اور پھر درود شریف کی طرف منہ کر کے تین بار با واز بلند کلمہ شریف کی اور کی دورود شریف کی طرف منہ کر کے تین بار با واز بلند کلمہ شریف کی دیا اور بارگاہ

رسالت مآب علی عمل عرض کرنے گئے ''میرے آقا! غلام حاضر ہے۔ بندہ اپنی حقیر جان کا تخفہ آپ کے قد موں پر نجھادر کرناچا ہتا ہوں۔ یار سول اللہ! قبول فرمالیجے!

آپ کے خون جگرے وفاکا زریں باب رقم ہونے میں صرف تھوڑی دریا تی بھی گئے۔ استے میں نورو کامت کا ایک جھو نکا آیا۔ فضاول میں نورائی صدا میں بلند ہونے لگیں۔ کنٹوپ پہنتے وقت شہید ناز کے ہو نئول پر مسکر اہمنے کھیل رہی تھی۔ آخری وقت آپ نے پھائی گھر میں موجود افراد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: "لوگو! گواہ رہنا کہ میں نے دار پر میں موجود افراد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: "لوگو! گواہ رہنا کہ میں نے دار پر میں موجود افراد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: "لوگو! گواہ رہنا کہ میں نے دار پر کھی محبت کے سرمدی گیت گائے ہیں اور رہے کو چوم کر اپنے ما تھوں سے گلے میں والی رہا ہوں نے انظو حالیا یا دسول کا الله "

النا کے ساتھ ہی جلاد نے اشارہ پاتے ہوئے تحقہ کھنے دیا۔
رسول کر یم علی ان کے ساتھ ہی جلاد نے اشارہ پاتے ہوئے تھے۔
ان تاب روح، تفنی عضری سے پرواز کر کے اپنے آقاد مولا علی کے مبارک کوٹ علی کے ایک ازلی پاسا، ساتی کوٹر علی کے تلوے چاك رہا تھا۔ دریا ہے کرم میں طغیانی تھی۔ حور و ملائک شہیر رسالت كا منہ تک رہ سے سے دوا كی شاخ پر ایک اور گلاب کھل اٹھا۔ پریت كی مالا میں پئے موق كا اضافہ ہوا۔ كوئى خوش قسمت مسافر، قافلہ شوق كا امام بن گیا۔
موق كا اضافہ ہوا۔ كوئى خوش قسمت مسافر، قافلہ شوق كا امام بن گیا۔
دل کہنا ہے كہ برگام پر سجدے كروں

میان کیاجا تا ہے کہ غازی مرید حسین شہید نے نمایت سکون کے ساتھ

جام شادت نوش فرمایا۔ بختر دار پر آپ کے جسم کو بڑنے پیٹر کئے کی بالکل زحت نہ اٹھانا بڑی۔ بس ایک ہی لحظے میں جور عنااور زلف دو تاکا نہ ۲۲ ساللہ دیوانہ واصل محق ہو گیا۔ آپ کے تمر کات جن میں ایک تشہیج اور چند کت بھی شامل تھیں، حسب وصیت بھی قیدیوں اور خدمت گزار دن میں بانٹ دیتے گئے۔

غازی مرید حسین شہیدگی گغش کو جیل کے اندر ہی عسل دیا گیااور نماز جنازہ بھی اواکی گئی۔ازاں بعد زیار ت عام کے لئے آپ کی میت کو زدریک ہی ایک وسیع میدان میں رکھا گیا۔ یمال مضافاتی دیمات اور جملم شهر کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کثیر تعداد کلمہ گوؤل نے نماز جنازہ اداکی۔

شہدے لاشہ گوہملہ شریف تک پہنچانے کے لئے انظامیہ نے ملک اللہ داد آف کھیال کی ایک بس پابندا کرر کھی تھی۔ علاوہ ازیں دو گاڑیاں غازی موصوف کے اقارب کی موجود تھیں۔ وہ منظر برداد لنواز تھا۔ جب آپ کی مسری کویس میں رکھا گیا۔ لوگ دھاڑیں مار مار کر ردار ہے تھے۔ عقیدت مند پھولوں کی فولوں کی ٹوکریں اٹھائے ہوئے آپ اور فرط محبت سے پچھاور کرجاتے۔ اس قدر پھول برسانے گئے کہ ان سے نہ صرف آپ کی چاریائی ڈھک گی بلے اس کا اندرونی جسہ کی جاریائی ڈھک گی بلے اس کا اندرونی جسہ کی مار کی جاریائی ڈھک گی بلے اس کا اندرونی جسہ کی مدد منظ

جہلم تا بھلہ، کرمالہ قریباً پھٹر میل فاصلہ بے۔ اس طویل راستے میں سڑک کے کنارے متعدد جگہوں پر فرزندان توجید اور غلامان مصطفیٰ علی کے سات کا مظاہرہ کیا۔ راطھیان میں بلائی دوڑے قریب شہید مالت کی لاش دوسری بس کی زینت بندی۔ ایک بااختیار سرزیکاری افیر نے الحاج

خیر مہدی ضاحب سے وسولی انعق کی رسید پر دستخط کروائے۔ جہلم کے علاوہ راستے بین ان گئت مقامات پر ، جن بین دینہ ، سوباوہ ، کھو نتیاں ، یلمال مغلال ، و و بین ، خان پور اور و و ب خاص طور پر قابل ذکر ہیں ، جنازہ اداکیا گیا۔ پیر تر منی صاحب نے خیر مہدی سے کہا کہ وارث کو جائے کہ صرف آخری بار جنازہ صاحب نے خیر مہدی سے کہا کہ وارث کو جائے کہ صرف آخری بار جنازہ پر سے سکل آباد کے ایک کھے میدان میں حضر شاباز ان شاہ نے آپ کی نماز جنازہ پر اللہ ان شاہ نے آب کی نماز جنازہ پر اللہ ان شاہ نے آب کی نماز جنازہ پر اللہ ان شاہ نے کے اور دیگ پر بھی جھنٹریال لگائی گئیں تھیں۔

روں کے دونوں کناروں پر پیون ، بوڑھوں ، جوانوں اور عور نوں کا ایک عظیم اجماع تھا دودو تین تین میل سے فاضلے پر لوگوں نے بغرض جنازہ صفیں در سے کرر کھی تھیں۔ان کے سامنے گاڑی روک دی جاتی اور وہ نماز اداکر سے شاد کام ہوئے۔

الحاج چود هری حاجی خان صاحب نمبر دار سکنه سلطان آباد (کھو نیال) جو
اس زمانے میں جملم بچری کے عرائص تولین تھے، کا بیان ہے کہ جملم شرمیں
مسلمانوں کا ٹھا تھیں مارتا ہوا شمندر تھا۔ شہر کے علاوہ دورووراز کے دیمات
وقصبات سے بھی مسلمان جوق در جوق آئے اور آپ کے جنازے میں شرکت

رائے میں لمحہ بہ لمحہ اس انبوہ کثیر میں اضافہ ہو تا چلا گیا۔ بھلہ شریف میں تو حاضرین کی تعداد گفتی سے باہر تھی۔ اس خطہ میں شاید ہی بھی ایسا ہجوم خلائق دیکھا گیا ہو، جد ھر آنکھا ٹھتی اور جہال تک نظر کی رسائی ہو سکتی، مخلوقِ خدا کے سر ہی سرد کھائی دیتے تھے۔ غازی مرید حیین شهید کے مزار مبارک سے لے کر کریالہ کی بوہر گراؤنڈ تک اور شالاً جنوباً وسیع تے میں زائرین کامیلہ لگا تھا۔ کتے ہیں دس ایکر کی فصل توبالکل پامال ہو کر رہ گئے۔ ایک مخاط اندازے کے مطابق تین لا کھ خوش قسمت افراد جنازے کی نماز میں شریک ہوئے۔ بیمال نماز جنازہ مولوی غلام محر صاحب نے پڑھائی۔ قریباچاریخ کاوفت تھا۔

ملک بھر سے جید علاء کرام اور مشاکع حضرات بھی تشریف فرما تھے۔ تر منی شریف کے سجادہ نشین تو جیسے دیوائے ہو گئے ہول۔باربار آپ کے چر ہ انور کی زیارت کی اور ابناگر بیان چاک کرلیا۔

روایت ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لئیر صاحب گواڑہ شریف سے عرض کیا گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو کھر آئے اور ترب کر کہا "قبلہ شہید میر سے تصورات کی دنیاہے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ میں آپ کے جلوؤاں کی تاب نہ لاسکوں گا۔

کما تھا تو نے کھنے کا کنات کھول کے دیکھ جومیں نے دیکھا تو ہر سمت تیر اچرہ تھا نماز جنازہ ادا کر چکنے پر لوگوں کو آپ کے پُر جلال چرکے کی زیارت

کردائی گئی۔ غلام عائشہ کالخت جگر بعد از مرگ بھی مسکراتاد کھائی دیا۔ رُرخ تابال سے اطمینان اور سُر در جھلک رہا تھا۔ جانے آپ کی مسمری پر مشک وعزر کی کتی بعد تلیں چھڑ کی گئی مسمری پر مشک وعزر کی کتی بو تلیں چھڑ کی گئی بو تلیں چھڑ کی گئیں۔ پھولوں کا تو حساب شیں ہے۔ لوگ کندھاد ہے کے الے دیوانہ دار لیک رہے جھے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کے سفر دیوانہ دار لیک رہے جھے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کے سفر آپ کا جسم ہے جان دکھائی دیا گر اس میں بھی ایک مُارٹ

تھی۔ معلوم ہو تا تھاجیے آپ زبان جال ہے کہ دہ ہوں : 'جو حضور اکر م کے نام پر فدا ہو جائے ، موت کا فرشتہ اسکے وجود ہے دور رہتا ہے۔ انہیں ایسی زندگ عطاکی جاتی ہے جو دہم و گمان ہے بھی ماور اہو۔ اہل بھیر ت ہو تو د یکھو کہ فناکا ہاتھ مجھے بھی بھی چھو نہیں سکے گا۔ اس موقع پر خاکسار تحریک کی ایک جماعت نے چود ھری گل شیر ، سالار چکوال کی قیادت میں آپ کو سلامی پیش کی۔ چود ھری گل شیر ، سالار چکوال کی قیادت میں آپ کو سلامی پیش کی۔ بیری نگاہ ، غرور ان کا توڑ دری ہے۔ بیری نگاہ ، غرور ان کا توڑ دری ہے۔

جنازے کے تمام مناظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کئے گئے۔ جناب نثار قطب صاحب کے ایک فرزند ارجمند مرحلۂ تدفین تک لیحہ لیحہ کی عکس بندی کرتے رہے۔ غازی مرید حسین شہید کے لئے صندوق پہلے سے ہی تیار تھا۔ چونکہ ہر شخص عقید تا قبر کھودنے ہیں شریک ہونا جا بتنا تھا، اس لئے یہ خاصی

جب آپ کے جسر مبارک کو صندوق میں لٹادیا گیا تو تین اجنبی آگے بردھے۔ ازاں بعد معلوم ہوا کہ ان تینون کا تعلق آستائہ عالیہ چاج شریف سے نے۔ ان کے اسائے گرامی علی التر تیب حسب ذیل ہیں ۔ قاضی غلام مہدی صاحب، سمل صاحب، نبی مخش صاحب۔

قاضی صاحب موصوف کا تعلق خواجہ چاجرویؓ کے قریبی علقے سے مقا۔ بسمل صاحب مرید خاص، جب کہ آخر الذکر دہاں کے رہائشی اور درباری قوال سے رائشی اور درباری قوال سے ان اصحاب کو قلندر کریمؓ نے شہید رسالت کی آخری رسومات میں حاضری کی غرض سے جھیجا۔ ان کی خوابش پر نعش مبارک کے اردگرد کیڑا تان کر حاضری کی غرض سے جھیجا۔ ان کی خوابش پر نعش مبارک کے اردگرد کیڑا تان کر

پردہ کردیاگیا۔ قاضی صاحب کی آنگھیں پڑتم تھیں۔ وہ اپنامنہ، شہید اسلام کے بائیں کان کے نزدیک اس انداز میں لے گئے ، چینے پچھ کہناچاہتے ہوں۔ انہوں لے آپ کے کان میں کیا گیا، معلوم نہیں ہو سکا۔ تاہم جب بید دافعہ پیش آیا تو قریب کھڑے ہوئے لوگوں کے بقول ''دفعتا عادی مزحوم کی دونوں کی حد تک آنگھیں دا ہو گئیں ، ان کے ہو نئوں پڑائی قدر واضح مسکر اہمت نموداز ہوئی کہ موتیوں کی طرح چیئے ہوئے صاف دشفاف دانت واضح نظر آنے گے۔ گمان گزراجیے آپ کی دوست کا پیغام یا کوئی خوش کن خبر سن کر قبقے میں نمو ہیں '' گزراجیے آپ کی دوست کا پیغام یا کوئی خوش کن خبر سن کر قبقے میں نمو ہیں '' دراخورے کن دل کی دھڑکن خیرے قد مول کی صدا لگتی ہے۔ دل کی دھڑکن خیر مدی ہتائے ہیں کہ میں بھی این چرت آگیز واقع کا الحاج چود ھری خبر مدی ہتائے ہیں کہ میں بھی این چرت آگیز واقع کا الحاج چود ھری خبر مدی ہتائے ہیں کہ میں بھی این چرت آگیز واقع کا

الحاج چود هری خر مهدی بتاتے ہیں کہ میں بھی اس جرت انگیز واقعے کا مینی شاہد ہوں۔ ہم نے قاضی فد کور سے بہ اصرار پوچھا کہ آپ نے شہید رسالت کے کان میں کیا کہا؟ مگر انہوں نے صرف اس قدر بتایا کہ مجھے قلندر کر کیا نے ایک پیغام دے کر بھیجا تھا جو یو ضاحت نہیں بتا سکتا ۔ پس میں نے قاصد کی حیثیت سے وہ الفاظ حصرت شہید کو پہنچا ہے ہیں۔

آخر کاربعد نماز جمعہ قریماً چاریج آپ کو کھلہ شریف کے نزدیک ''غازی کو کھلہ شریف کے نزدیک ''غازی میں محل ''میں سپر دِ خاک کر دیا گیا۔ لحد میں صندوق نے جواضا فی جگہ رہے آپ بتوں کے عقیدت مندول نے بھول بھیئئے شروع کے اور چند کھانت کے بعد آپ بتوں کے وسیت مولا محش نے بھر لگائے اور مٹی ڈالنے کا کام مندول کیا گیا۔ حورانِ خلد ، کشور حسن نے اخاطے میں اشار کا کر والے کا کام مندول کیا گیا۔ حورانِ خلد ، کشور حسن نے اخاطے میں اشار کا کر والے کار میں کی تعقیل کی دھیت کا بقاضا تھا کہ لیکھے کے چند قطر نے کئی گی

چاور پر عیک گئے ہیں۔ آب ان کی خواب گاہ سے محشر تک مہمکنی رہے گی'۔ یوں جھیر و نہ اپنی زلفوں کو بادہ خواروں کو نیند آتی ہے

کھلہ کریالہ کے بالکل قریب شال مشرق میں میازوں کا ایک طویل سلہ ہے۔ غازی محل میں کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو زیبائی در عنائی کا ایک نیا جہان نگاہوں کے سامنے گھوم جا تا ہے۔ مقیر کا شمید گویا آئینے کے سامنے آئینہ ہے۔ نمایت و لکش اور حسین و جمیل نقشہ ایک خوبصورت مجد ، حجرہ ، مجلس خانے ، کوال ، مقف نما ، را آمہ اور لنگر خاند مرقد غازی کے دائیں طرف آپ کی والدہ حضور کا مزار ہے ، جو ۱۹۲۲ء میں فوت ہو تیں ۔ بائیں سمت شہید موصوف گی رفیقہ حیات آرام فرما ہیں ، جن کا سامنے کر ارتحال ۱۹۲۳ء کو پیش آیا۔ غازی صاحب کی والدہ مرحومہ نے بقیہ زندگی کے زیادہ ایام ، غازی محل میں نی بر کھے۔ آپ کی اہلیہ نے بھی نکارے ٹائی پسند نہیں کیا اور مج وشام اپنے عظیم خاوندگی ترب ہے۔ آپ کی اہلیہ نے بھی نکارے ٹائی پسند نہیں کیا اور مج وشام اپنے عظیم خاوندگی ترب ہے۔ آپ کی اہلیہ نے بھی نکارے ٹائی پسند نہیں کیا اور مج وشام اپنے عظیم خاوندگی ترب ہے۔ آپ کی اہلیہ نے تھی نکارے ٹائی پسند نہیں کیا اور مج وشام اپنے عظیم خاوندگی ترب ہے۔ آپ کی اہلیہ نے بھی نکارے ٹائی پسند نہیں کیا اور مج وشام اپنے عظیم خاوندگی ترب ہے۔ آپ کی اہلیہ نے بھی نکارے ٹائی پسند نہیں کیا اور مج وشام اپنے عظیم خاوندگی ترب ہے۔ آپ کی اہلیہ نے بھی نکارے ٹائی پسند نہیں کیا اور مج وشام اپنے عظیم خاوندگی ترب ہے۔ آپ کی اہلیہ نے بھی نکارے ٹائی پسند نہیں کیا اور مج وشام اپنے عظیم خاوندگی ترب ہے۔

ابندا چھت کے لئے لکڑی استعال کی گئی تھی۔ اب اس کی جگہ سنٹر نے مرارک ہے۔ مرار کاشک بنیاد قائدر کر پھے نے مدفین کے تین دن بعد اپنے دست مبارک سے رکھا۔ کام شر درع ہوا تو شہید موصوف کے ایک تعلق دار ، امیر محمد خان نامی نے جو ہانگ کانگ میں سر وس کرتے تھے ، پچھ رقم از راہِ عقیدت پیش کی۔ زیادہ تر مصارف اہل خانہ نے خود ہی پر داشت کئے۔ پہلے مجادر کانام مہر دین کے ۔ بوہند دستان کے کسی شمر سے ہجرت کر کے بیمال آئے تھے۔ غازی محل میں بہت ہے لوگ مد فون ہونا سعادت ہے۔

باغ بہشت کے کئی در ہے اس سمت کھلتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی تازہ ہوا فرحت و تازگی بخشتی رہتی ہے۔

> رات کی رانی کا جھونکا تھاکسی کی یاد میں دریتک آئن میرے احساس کا مرکار ہا

غازی مربد حسین شهیدی خواب گاه ،ادب داحترام کی دنیامیں شیشے کا نرم ونازک گھر ہے۔ مے آتشیں کے نشہ میں چور، عالم رفتہ دحال میں مسرور، یمال جو بھی آیاوہ بلک نواتھا اور زیدہ بہ گزیاں۔ حسیناؤں نے الن کی صباخر امی اور نکست ر فاری کے آگے اپنی گول مٹول اور چیکد ار آنکھیں پھھا کیں۔ان کا تعارف، سر خمیادہ اور اخلاق جمیدہ کے حوالے ہے۔ آستائہ شہید کا ہر زائر اشکول کے مولی اٹا گیا۔ یمال در دوسوز کی دولت عام ہے۔ سوز سے سوز جگر مراد ہے۔ اور در دیست در دول۔اس در گاہ سے شاید ہی کوئی ہے آشام ، نشنہ لب اٹھا ہو۔یے طلب ملتا ہے مگر بفدر ظرف۔ آپ کا مقبرہ آج بھی مرجع خلائق ہے۔ شوق زیارت میں ہزاروں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ ہر ایک کے آنے کارنگ علیحدہ ہے اور جائے کا ڈھنگ بھی جدا۔ یہ زیارت گاہ عام وخاص ہے۔ مگر فیض جداجدا۔ کسی کو جھومتی زندگی بل جاتی ہے ، کسی کوراہ کے زیج و خم۔اپنے اپنے مقدر اور تلاش کی بات ہے۔

 $\cdot \lambda \lambda \lambda$ 

جفرت قبلہ قائدر کریٹے، غازی مرید حبین شہید کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ نے بھائی ہے ایک دن پہلے جملم میں ملاقات کی اور لالہ موئی چلے گئے۔ دو تین روز بعد بھلہ شریف میں قدم رنجہ فرمایا۔ بھی لوگوں نے پوچھا کہ حضور آ آپ جمینرو تکفین کے دفت کیوں تشریف نہ لائے؟ جواب ملا بحبوب الی، حضرت نطام اللہ بن نے آخری وقت میں حضرت جواغ دہلوی کو وصیت فرمادی تھی کہ امیر خسرو کو میری قبر پر نہ آنے حضرت جواغ دہلوی کو وصیت فرمادی تھی کہ امیر خسرو کو میری قبر پر نہ آنے دینا، اس کا سب بو چھا گیا تو آپ نے فرمایا: ان کے آنے سے باطن کا راز فاش ہوسکے گا، نہ داغ جرکا کرب، میں جھیل ہوسکتی اس کا سب بو جھا گیا تو آپ نے فرمایا: ان کے آنے سے باطن کا راز فاش میں جھیل

خواجہ چاج دی قلندرانہ صفات کے حامل تھے۔ جذب و مستی ان کے ہر گوشۂ زندگی پر محیط ہے۔ بعد از شہادت تو گویا آپ ایٹے مرید کے دیوانے ہو گئے تھے۔ ہر دفت ردتے رہتے ، البتہ ان کے ذکر سے خوش ہوتے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے ۔ ''بات تب بنتی ہے جب بجان کردانے والا موجود ہوادر کرنے والا

بھی۔اصل میں در دوائے ہی فرزائے ہوتے بین گربظاہر میہ لوگ دیوائے دکھائی دیتے ہیں''۔

ایک روزاہل مجلس سے فرمایا ''مرید حسین کے مقامِ عشق کو سمجھناہر
کس وناکس کے بس کاروگ نہیں۔اگراس کے عشق کی ایک چنگاری بھی کسی کے
خریمنِ فکر پر پڑجائے تو خدا قیامت تک اس کی قبرسے بھی شعلے بلند ہوتے رہیں۔
ایک بار آپ سے پوچھا گیا کہ بھی غازی صاحب کی زیارت ہوئی ہے یا
نہیں ؟۔ارشاد فرمایا : ''میرے جیسے گنگار کو زیارت ؟ یہ فرماتے ہوئے آئے جس

در محص میں وہ مستی کمال جو میرے دیوائے میں ہے ؟

عرصہ نائے دراز ہے الحاج نیر مہدی، فلندر کریم حسب الحکم ، آپ کے دن میں کم از کم ایک بار ضرور حاضر ہوا کرتے ہیں لے بقول ان کے ایک دفعہ قلندر کریم نے مجھ ہے استفسار فرمایا کہ آستانہ عالیہ ، غازی کی دیکھ بھال کون کڑتا ہے۔ میں نے عرض کیا ؛ اس کام پرایک ٹوکر لگار کھائے۔ یہ من کر خفگی کے انداز میں فرمایا ؛ میاں محمد عش صاحب نے لکھائے۔

غیرال ہتھوں جائز ہو ندی ہے خدمت دلبر دی بادشاہال دے بدلے یارو خلق نمازال پڑھ دی

پیر صاحب نے غازی مرید حسین شہید کا مقبر ہوا پی زیرِ نگرانی تعمیر کروایا۔ روز شادت کے بعد آپ زیادہ مدت، بھلد شریف بین بنی ٹھمرے رہے۔ آخری دنوں میں جب آپ حالت سکر میں تضاور غام ملنا جلنا بند کرر کھا تھا، بُذر نید مکتوب شہید محبت کے اقارب کو نیاچ شریف بلوایات آن لوگوں کو دیکھتے ہی آپ و جاز میں آگئے۔ اور فرمانے گئے ''خدا کی فتم! میراجسم تو یمال پڑا ہے کین روح ہر وفت بھلہ میں رہتی ہے۔ اگر مرشد کا حکم نہ ہو تا تو میں اپنی قبر بھی مرید کے وقد موں میں بواتا''

> نیچھ کو خبر نہیں تیری ڈلفوں کے نیچ وخم ونیائے حادثات کا عنوان بن گئے

جعرت خواجہ قمر الدین سالوی جب بھی اس علاقے میں تشریف فرما ہوئے تو غازی محل کی زیارت ان کا جمعول تھا۔ جب آپ احاظ مزار میں داخل ہوئے تو غازی محل کی زیارت ان کا جمعول تھا۔ جب آپ احاظ مزاد میں واخل ہوئے اللہ تقدید کا رومال گلے میں وال لیتے اور کو نے ہاتھوں میں پکڑ کربادید کا نم رہتے۔ دیر تک لحد مبارک کے اوپر ان کا سر نیاز جھار ہتا۔ اس وقت ان کی آتھوں سے سیلاب اشک جاری ہوتا تھا۔ قبر کو بوسہ و سے اور پھر چند تا ہے نمایت احترام سے علیجد و کھڑ ہے دہتے۔

رب نواز (وسینسر) آف و ایمن کامیان ہے "جھے قازی صاحب سے کوئی فاص عقیدت بہیں تھی اور کھی مقبرے پر حاضر بھی نہیں ہوا تھا، گر آج سے قریباً پانچ سال پہلے کاذکر ہے، ایک روز بیس نے خواب میں ویکھا کہ اچانگ فازی مرید جسین شہید کے مزار پر حاضر ہوں۔ سجد اے صحن میں ایک خوبرو نورانی مورت نوجوان تکیہ لگا کر بیٹھے ایس۔ میں نے ان سے فازی کی کے متعلق مورت نوجوان تکیہ لگا کر بیٹھے ایس۔ میں نے ان سے فازی کی کے متعلق دریافت کیا۔ ارشاد ہوا۔ تشریف رکھے۔ میں بی صاحب مزار ہوں۔ اس پر میں دریافت کیا۔ ارشاد ہوا۔ تشریف رکھے۔ میں بی صاحب مزار ہوں۔ اس پر میں دریافت لیا۔ ارشاد ہوا۔ تشریف رکھے۔ میں بی صاحب مزار ہوں۔ اس پر میں دریافت لیا۔ انہوں نے کیا دریافت لیا۔ انہوں نے کیا دریافت لیے انہوں نے کیا دریافت لیے انہوں نے کیا دریافت لیے جانفز اجھو تکا آبا۔ زمین سے دریافت اجالا ہو گیا۔ اس انہوں آکرم عیافت جادہ فرما ہو ہے۔ اس و تت

غازی صاحب استقبال کے لئے کھڑ ہے تھے۔ میر استعارف کر دلیا گیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ آن تک میرے خواس پر جھایا ہوا ہے۔ میرے مقدر کا ستارہ جبک اٹھا تھا۔ سے گاڑی لے کر بھلہ نثر یف آیااور مقبر نے کی زیارت کی۔ یہال ہو بہووئی منظر تھاجورات میں نے خواب میں دیکھا۔

اس طرح ایک دو نہیں ، بلکہ سینکروں خارقی عادت واقعات رونما ہوئے ہیں۔ غازی صاحب کو جام شیادت نوش فرمائے ابھی زیادہ مدت نہیں گزری بھی کہ ایک رات چودھری مجھ بخش صاحب کو خواب میں ملے اور فرمایا پہلے میں قید خانے میں تھا، اب آزاد ہول میرٹی ہر خواہش پوری ہوجاتی ہے۔ جمال جی جارت جاتا ہول۔ مجھے ہر وقت رسول پاک علی جائے کے جلوے نفیس ہوت ہیں گزردہی ہے۔ نفیس ہوت ہیں گزردہی ہے۔ نفیس ہوت ہیں کردرہی ہے۔ داغ فیسب ہوت ہیں۔ اپنی زندگی اننی کے پاک قد موں میں گزردہی ہے۔

گزرے جو کیے نام تیرا کے بغیر بعدر جو کیے نام جیرا کے بغیر جبین شہید کامقبرہ مجیل کے مربطے سے گزر چکا تو

بنب ماری سے شہد رسنا شروع ہوگیا۔ اس سے ہر روز ہزاروں زائرین انہویذ مبارک سے شہد رسنا شروع ہوگیا۔ اس سے ہر روز ہزاروں زائرین فیضیاب ہوتے رہے۔ خواجہ غلام نصیرالدین نے ''مرقع قلندر''ین اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ محبت کے عالم میں حضور قلندر کر پھے سے رہانہ گیا تو غازی صاحب کے مزار پر بوسہ دیا۔ جس جگہ آپ نے بوسے کے لئے دہن رکھا، دہاں سے شہد نکلنے لگا۔ اس وقت آپ کے پاس چند غلامان باصفا بھی موجود سے اور ضلع ہے شہد نکلنا مند ہوگیا۔ انہوں نے فرمایا کا زار افتا جہلم کے ہزاد دل باشندے اس شہد سے مستفید ہوئے۔ جب اس بات کا راز افتا جہلم کے ہزاد دل باشندے اس شہد سے مستفید ہوئے۔ جب اس بات کا راز افتا ہوا تو شہد نکلنا مند ہوگیا۔ انہوں نے فرمایا کا بی جانب بات کا راز افتا

یہ شمدروزِ حشر تک اس مزارِ مقدس سے نکلتارہتا۔

را تم الحروف کو اس بارے مین مزید معلومات ملی ہیں۔ شد کا ریہ فیض تین چارماہ تک جاری رہا۔ اس دور الن پورے علاقے میں اس مجوبہ کی شہرت پھیل چکی تھی۔ ہزاروں افراد نے اس سے اپنے دہمن شیریں کئے۔ جب خواج ہے قلندر کریم کو اس بارے میں بتایا گیا تو آپ نے تعویذ کو از ہر نو تقمیر کروانے کا تھم دیا۔ اس پر عمل کیا گیاادر یوں شہر نکلنا ہے ہوگیا۔

علادہ ازین خاندان کے جملہ ارکان کا بیان ہے کہ ہمارا شرف دو قار صرف غاذی مرید حسین شہیدگی نسبت سے ہے۔ آپ سے انتساب کے سب وہ کونی نجت ہے جو ہم پر شہیں ازی۔ عزت ہمارے حصے میں آئی۔ بڑے بروے عظیم المر تبت مشام کر ام نے ہمیں اپنی آتھوں پر بٹھایا۔ اتنی نواز شوں کے مشتحق تھر ایج گئے کہ شار ممکن شہیں۔ لا تعداد کما لات ہمارے مشاہدے میں آئے آئے ہیں اور اللہ کے فضل سے آئے رہیں گے۔ اس رودادی ایک عظیم آئے آئے ہیں اور اللہ کے فضل سے آئے رہیں گے۔ اس رودادی ایک عظیم کری الحاج خوش قسمت فرز ند دلبد غلام اکبر بیان کرتے کری الحاج خوش قسمت فرز ند دلبد غلام اکبر بیان کرتے

''میں خانہ کعبہ کے طواف میں محو تھا کہ یکا یک میرے دل میں بہ خواہش مجل اٹھی کہ کاش مقد در ہوا در میں حرم شریف کے اندرون داخل ہو کر نفل گزار سکول۔ شن انقاق سے ای دن بیت اللہ شریف کا دردازہ بھی کھولا جانا تھا۔ اس کئے کہ عنسل کے پروگرام کو آخری شکل دی جائے۔ میرے دل میں امید کی آیک ہلک سی کرن پیدا ہوئی۔ احساسات کہ رہے متے کہ مجھے مایوسی نہ ہوگی۔ مجھے کی طرح پنتہ احساسات کہ رہے متے کہ مجھے مایوسی نہ ہوگی۔ مجھے کی طرح پنتہ بھی گیا گیا کہ جن صاحب کے زیرِ گرانی بیہ تمام کام ہونا ہے وہ میرے پاکھی گیا گیا کہ جن صاحب کے زیرِ گرانی بیہ تمام کام ہونا ہے وہ میرے

یاں ہی سے گزر رہے ہیں۔ میں غیر ارادی طور پران کے چھے جل یرا۔ میری جال سے اسیں گان گزرا کہ تعاقب کیا جارہا ہے۔ وہ اجانک رُک کے اور چھے آنے کی وجہ دریافت کی۔بندے کی زبان سے بلا جھے آرزو کا اظہار ہو گیا۔ انہول نے کہا: "میر کام آسان مثین ہے۔ بہر حال آپ کل علی استے بھے معجد الحرام کے صدر در دازے پر ملیں "۔ ملا قات ہو کی توانہوں نے بتایا کہ جائے کیا وجہ ہے کہ میں آب کے سامنے انکار نہ کر سکا۔ رات تھر مجھے اضطراب رہا۔ یہ تو بتائيے كد آپ كون بين ، كمال سے آئے بين ، اور اس كشش كاسب كيا ے ؟ میں نے غازی صاحب کے تعارف اور ال سے ای تبت کا ململ حال بیان کیا۔ وہ میرے ساتھ چل پڑے مگر رضا کارنے بھے آگے بروصنے ہے روک دیا کہ تہمارے یاس اس کا آجازت بامہ تہیں ہے۔ میرے اجنبی کرم فرمائے بہتری کوشش کی الیکن کوئی محافظ بھی اینے طور پر اجازت دیئے کے حق میں تہیں تھا۔ بالآخر بیربات سلطان وفت کے علم میں لائی گئ اور اس نے تمام صورت حال سے آگاہ ہو کر مجھے اس شرف سے بہر ہور ہونے کا ظم جاری کردیا۔ کمال مين اور كهال ميه قسمت! اب بهي سوچها جول تو مقدر يرغرور آجاتا ہے۔ اس کی نسبت کا اڑے کہ میرے ایمان کا چمن مہک اٹھا۔ آپ ہرونت میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں تناکب ہول '۔ تیرے نام کی خوشبوشامل کر لینا ہول خالی سالس تو سینے میں کنگر لگتا ہے

"" ""

فاذی مرید حسین شهید کے تعارف کی خاطریہ حوالہ ہی کافی ہے کہ وہ رسول پاک نے عاشق صادق سے ای جذبہ حقیق کے بدولت ہی دیوار ندال میں مینچے پچھ عرصہ قدرہ اور جام شادت فراکر دائی عرت ولا زوال خرت کے مستحق قرار پائے ہاں کی زعرگی کا ایک پہلو دوق اوب اور شاعری سے عبارت ہے ران کے مخطوطات ، المقوظات ، المقوظات ، الار ثکار شات ایک نقاد کویہ کئے پر مجبور کردی بی بین کہ محیقیت شاعر وادیب بھی اکا قد کا تھ نمایت بلند ویر کشش ہجور کردی بی بین کہ محیقیت شاعر وادیب بھی اکا قد کا تھ نمایت بلند ویر کشش ہے ۔ جہد مسلسل کے بعد الن کا جو کلام بہم پہنچادہ اس المرکی غمادی کر رہا ہے کہ اگر اسے کہ اگر اسے کرو شن دور الن کئے یا نافذری عالم کا صلہ کہ اس مرتاع ہے ہی بردا نام پائے گرائے کرو شن دور الن کئے یا نافذری عالم کا صلہ کہ اس مرتاع ہے بہاکا بہت بردا جسہ ہم سے چھن گیا۔ شاید قدرت کویہ گوار ابی نہ قاکہ مرتاع ہے بہاکا بہت بردا جسہ ہم سے چھن گیا۔ شاید قدرت کویہ گوار ابی نہ قاکہ مرتاع ہے بہاکا بہت بردا جسہ ہم سے چھن گیا۔ شاید قدرت کویہ گوار ابی نہ قاکہ مرتاع ہے بہاکا بہت بردا جسہ ہم سے چھن گیا۔ شاید قدرت کویہ گوار ابی نہ قاکہ مرتاع ہے بہاکا بہت بردا جسہ ہم سے چھن گیا۔ شاید قدرت کویہ گوار ابی نہ قاکہ مرتاع ہو بہاکا بہت بردا جسہ ہم سے چھن گیا۔ شاید قدرت کویہ گوار ابی نہ قاکہ مرتاع ہے۔

۔ قبلہ غازی صاحب کے مطبوعہ کلائم کے مرتب محد منیر نوالی صاحب ایم۔اے نے تلاش وجنبو کا حال بچھ بول میان کیاہے

و المعنوري 1910ء كا بات ہے محترم بروفيسر ملك انور بيك اعوان صاحب كور بمنيك كالج چوال ستر جوين صدى كے نامور صوفى شاعر حصرت شاہ مراد خانپوری (علاقہ مشرقی چکوال) پر سخفیق کررہے ہے۔ آپ کے کئی مضامین اخبارات نیں اشاعت پذیر ہوئے۔جو علمی اور ادبی حلقول میں پیندیدگی کی نگاہ سے دیکھے گئے۔اس پر میں نے پروفیسر صاحب کی توجہ عاشق رسول علیہ عازی مريد حسين شهيداوران كي شاعري كي طرف مبذول كراني اوران سه در خواست کی کہ پروانہ سمع محدی پر بھی قلم اٹھائیں۔اس گزارش کے جواب میں اعوان صاحب نے اسار جنوری ۱۹۲۵ء کوایک خط کے ذریعہ بھے مطلع فرمایا کہ غازی مريد حسين كاكلام أكنده عرب (يوم شهادت) تك جهاب دياجائے گا۔ان شاء الله ــــ ميں مطمئن ہو گيا۔ كيونكه اردو مجلس چكوال كى كار كردگى ير مجھے بھر ورب تھا۔اس سال کے دوران دارالاشاعت ار دو مجلس چکوال کی اوّلین پیشکش ورسز کا برگانه"مضهٔ شهود بر آنی- بروفیسر انور بیک صاحب «سبزهٔ برگانه" کی مجلس ادارت کے متازر کن تنصه انھول نے بمال مہربانی استے دیستخطوں سے ہمر سمبر ۹۲۵ اء کودہ کتاب مجھے عنایت فرمانی۔ اس میں دھنی کے متعدد فلکاروں کی علمی وادنى تخليقات بصورت ننز چيني تقيل بيك صاحب كابيه مضمون بهي ان مين شامل تفا" غازی مرید حسین" ترمی رسالت کایرداند" به مضمون میرے لئے بردی روحانی کشش رکھتا تھا۔ کتابی سائز کے سولہ صفحات پر تھیلے ہوئے اس مضمون کو ديكھتے بى ديكھتے پڑھ ڈالا۔ پروفيسر صاحب كى كاوش اپن جگہ پر قابل داو تھی۔ ليکن يكى بات توبير ہے كه ميرى تشكى باقى ربى۔ اس لئے غازى صاحب تے حالات زندگی ، کارناے اور شاعری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے کی آرزو لئے تکری تکری چرار بہت سے بزر گوان سے ملتا رہا۔ کی بار بھلہ پٹر بفت گیا۔ غازی صاحب کے عزیز چود حربی خر مهدی صاحب ببردار عللہ بر یف اور دو سرے

جعزرات ہے یہ سن کر دی صدمہ ہوا کہ عازی صاحب کا کلام، خطوط اور دوسری کا رشات مولوی متازعلی صاحب ایم ہے۔ اے (سابق ٹیجر گود منٹ ہائی سکول چوال حال میڈ اسٹر برائیوی ہائی سکول کریائی کے ہاں سے ضائع ہو چکی ہیں۔ میرے لئے اس صفاع پر یقین کر اپنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ کیونکہ کئی طرح سے شخصی کرائے میاج پر آخر میں معصونات جواب ملتارہ المہمر شے گم ہو گئے ہے "۔! میں اس قومی والی اور ضائع پر چکے چکے آنسو بھا کر بحر سکوت میں غرق ہوگی اسو بھا کر بحر سکوت میں غرق ہوگی ایس بالکر بحر سکوت میں غرق ہوگی انسو بھا کر بحر سکوت میں نہ لینے ہوگیا۔ ایک بار پھر قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔

اب کے عزیزی اخلاق احمد متعلم گور نمنٹ ڈگری کالج چکوال اور مرادر م چود ھری محمد ایوب صاحب معلم کالج بندانے دست نعادن دراز کیا۔انہوں نے مقدور بھر کوشش کی کہ غازی صاحب کی نگارشات میں سے کوئی بھی کہیں سے دستیاب ہوجائے بقول میان محمد مخش صاحب سیف الملوک! سے دستیاب ہوجائے بقول میان محمد مخش صاحب سیف الملوک! "لوژن والا رہیا نہ خالی تے لوژیمتی جس پی "

علا شی بیار کے اور جہدِ مسلسل کے بعد اخلاق احمہ کے ذریعے اللہ نے میری بہلی آرزد پوری کردی۔ ہوا یوں کہ ملک اخلاق احمہ کے ایک قریبی عزیز اور عاری محب اچھی عادی صاحب کے محب وہم نام رشتہ دار نوجوان مرید حسین کے ہاں جب اچھی طرح تلاثی ٹی ٹی ٹوخوش قسمتی ہے ایک انتہائی یوسیدہ کا پی ل گئی جس میں غازی صاحب کے دست مبارک ہے پیشل کا کھا ہوا کچھ پنجائی اور ار دو کلام تھا۔ پروفیسر صاحب کے دست مبارک ہے جس مضمون کا گزشتہ صفحات بیں ذکر کیا گیا ہے اس افرار بی حساحب اس مضمون کا گزشتہ صفحات بیں ذکر کیا گیا ہے اس میں جن چوالی اشعار کی فرو کے تما تھے غازی صاحب پر قلم اٹھایا گیا تھاوہ میں جن چوالیس پنجائی اشعار کی فرو کے تما تھے غازی صاحب پر قلم اٹھایا گیا تھاوہ

بھی اس کا پی میں معمولی فرق کے ساتھ درج ہیں۔ اس کا پی کیدولت ہی انگشاف
بھی ہوا کہ عازی صاحب کا تخلص نہ صرف ایم انگیلی اسر بھی تھا اور آپ بنجانی
کے ہی شاعر نہ تھے (جیبا کہ محرم اعوان صاحب نے آئے مضمون میں کھا) بلکھ اردو میں
بھی بہت بیارے شعر کہتے۔ ہمر کیف آپ کی شاعری پراظمار خیال سے پہلے اس
تاریخی کا پی کے بارے میں چند ضروری گزار شائت بیش کی جاتی ہیں۔

کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اشعار کالی پنسل سے لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن صفحات بڑی دفت سے مفحات بڑی دفت سے پر کھے جاتے ہیں۔ یعنی صفحات بڑی دفت سے پر کھے جاتے ہیں۔ یعنی سخ ہو چکی ہے کہ اس کے پر کھے جاتے ہیں۔ یعنی سجعے کہ ایک ار دو غزل اتنی منح ہو چکی ہے کہ اس کے باری ایک از دو غزل اتنی منح ہو چکی ہے کہ اس کے باری ایک باری ایک از دو شعر کا آخری حصہ بالکل ہی نہیں پڑھا جارگا اور جسے چاچ مشر یف کے ایک ار دو شعر کا آخری حصہ بالکل ہی نہیں پڑھا جارگا اور جسے چاچ مشر یف کے ایک قوال کے ذریعے مکمل کیا جارگا۔

کالی چوہیں غائب اور صرف ہیں صفحات چوہتر متھ لیکن ان میں سے تیں صفحات کالی چوہیں غائب اور صرف ہیں صفحات پر ار دواور پنجائی تحریریں ہیں۔ غائب شدہ صفحات کے نبر ریہ ہیں : اتاا، ۱۳۵۵، ۲۲ تا۵، ۲۵ تا۵، ۲۳۵ تا۵، ۵۹ تا۵، ۵۹ تا۵۔ ۹۵ تا۵، ۵۹ تا۵، ۱۲ تا ۲۵۔ جو صفحات موجود ہیں اور آن پر کلام تخریر ہے دہ یہ ہیں۔ کے تا ۲۵، ۵۹ تا۵، ۵۹ تا۵، ۲۵ تا ۲۵۔

کے خائب اور موجود کھے ہوئے صفحات کی ترتیب دیکھ کا مقت کی ترتیب دیکھ کا مقت کے متاب شدہ صفحات پر بھی کلام ہوگا۔ لیکن بد قتمتی ہے ان سے ملک وسلت اب محروم ہو چکے ہیں۔

اور اردومین اسر

نوائی صاحب کی بیان کردہ روداد اور بیاض کی آپ بیتی اس خیال کو تقویت محصر کر یقین کے در تک پہنچادی ہے کہ پھٹے ہوئے اوراق پر بھی شہید موصوف کا اردو پنجائی کلام درج تھا۔ نہ صرف بیہ بلیحہ خود اُن کی مبیدہ روایت مندرج صفحہ کے مطابق عازی صاحب کے ہم جماعت دوست الحاج ملک محر مسین صاحب مقیم رحیم یار خال نے بتایا کہ دورانِ قید، شمع رسالت کے جانباز مسین صاحب مقیم رحیم یار خال نے بتایا کہ دورانِ قید، شمع رسالت کے جانباز بروانے نے متعدد اشعار ایک کتاب پر لکھ کر مجھے تھے۔ وہ کتاب ضائع ہو چکی ہے لین پیشعر ناحال یاد ہے۔

ونیا سے ول لگا کے تخفے کیا ملا اسیر اب عشق مصطفیٰ میں بھی جال دے کے دیکھ لے

الغرض اس حوالے سے بات مزید آگے ہو ھتی ہے اور مرتب ند کور کا یہ خیال بھی محل نظر محسوس ہو تا ہے کہ عاذی صاحب ؓ نے حالات قید میں لکھنا شروع کیا تھا۔ اُن کا انداز بیان ،الفاظ کی مندش ،رفعت خیال ، محور واوز ان کا پاس اور کلام میں پختگی بید جبوت فراہم کرتی ہے کہ انہوں ہے من شعور میں قدم رکھتے ہی مشق سخن آرائی شروع کردی تھی نے نیز آب ابتداء سے ہی خوش فکر تھے۔ مزید مشق سخن آرائی شروع کردی تھی نے نیز آب ابتداء سے ہی خوش فکر تھے۔ مزید برآن بید کہ فد کورہ بیاض کے حلاوہ ، بھی کئی جگہول پر شہید رسالت کا منظوم کلام

موجود تھا۔ ملک صاحب مجد حسین کے بیان کے علاوہ چود جری خر مندی صاحب کی روایت بھی قابل غور ہے۔ جس میں آپ کے ادب بارے ماسٹر متاز علی صاحب کود ہے جانے اور گشدگی کا تذکرہ ہے۔

نوانی صاحب کی میر مخلصانہ جنتواور بے لوث تلاش بردی قابل قدر ہے۔
سیانی کی سعی جیلہ کا نتیجہ ہے کہ قبلہ غازی صاحب کا منظوم کلام منظر عام پر آیا۔
راقم نے بھی مقدور بھر کوشش کی کہ اس میں قابل قدر اضافہ ہو۔اس میدان
میں کوئی خاص کامیائی تو حاصل نہ ہوسکی گر ذوق بی شخصی میں ایک سند مل گئی اور
بعض اجزاء بھی ہاتھ آئے۔

چاچ شریف (سرگودها) کے موجودہ سجادہ نشین جناب صاحبزادہ محر اللہ کیا گیا کہ شاید شہید موصوف کا کوئی خطیادیگر معلومات مل جائیں۔ ان کی طرف ہے آپ کے صاحبزادہ جناب ریاض اللہ بن مخروم نے اظہارِ دلچیسی فرمایا۔ جب میرے الفاظ میں شدت جذبات کی وجہ ہے تنجی آگئ تو جناب صاحبزادہ صاحب نے مکتوب ٹائی میں اپنی کاوشوں سے مطلع فرماتے ہوئے جناب صاحبزادہ صاحب نے مکتوب ٹائی میں اپنی کاوشوں سے مطلع فرماتے ہوئے ملا میں ایم کاوشوں سے مطلع فرماتے ہوئے در فرمایا ،

"عرس مبارک کے موقع پر چاچر شریف مولوی متاز صاحب تشریف لائے تصان ہے عرض کی تھی کہ جو پچھ آپ نے پائ ہے وہ عنایت فرمائیں۔ پھر واپس کر دین گے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے باس کوئی مسودہ نہیں ہے۔ البتہ اگر کمال صاحب تشریف لائیں تو بچھے جو زبانی یاد ہے بتاووں گا۔ اگر کوئی دیتاویز ہوتی تو ضرور دے دیتا۔ جلد ہی "حیات عزیز"کو تھے دون گا" معلوم ہو تا ہے مائیر صاحب اعتراف جقیقت سے گھر اتے ہیں۔ وہ
این قدر اخلاقی جرائت ہمین رکھتے کہ این عظیم سرمانیہ سے ضائع ہوجانے کی ذمہ
داری قبول کرلیں۔ اگر وہ اس بارے میں کسی نہ کسی طرح ملوث نہ ہوتے تو
حفر ت شہیر کے اہل در دلوا حقین خواہ مخواہ ایساالزام کیوں ان کے سرتھوپ
دیتے ہم حال نہ طے شرہ اور مصدقہ حقیقت ہے کہ ماسٹر صاحب کااس ادلی
و ملی نقصان میں دائشہ طور پر کوئی قضور نہیں تاہم اسے نادائشہ خطا یعنی لا پرواہی یا
توم دوطن کی ہدفتمتی کانام دے لیں۔ مزید براس قبلہ غازی صاحب کی نگارشات
توم دوطن کی بدفتمتی کانام دے لیں۔ مزید براس قبلہ غازی صاحب کی نگارشات

ے۔ در شر سنگ ہے گھرداگئے ہوکیوں منصور منازی سنت ابھی دفت بید پہلا پھر تھا

یود هری خیر مهدی صاحب کے بھول عادی صاحب نے سفر نفیب خطوط کے آغاذے لے کر جام شاوت نوش فرمانے تک ایک سو کے قریب خطوط تحریر فرمائے تصد ایندائی کم توبات گویا آپ کی جیاحت کاروزنا پھر تھے۔ کی میں اکھا ہو تا آج فلال مقام پر مجھر اہول اور خیریت ہے۔ کبھی رقم کرتے اب یمال آپ نجا ہوں اور کوئی تکلیف نہیں ہے تکارشات النی دنوال چھن کئیں چو تکہ آپ ان عملی طور پر جماد کیا تھا اور نہ جمین این اراوے نے آگا ہی تھی۔ لہذالان پر کوئی مان تو چہ نہ دی گئی۔ تا ہم حضار جیل میں قید کے دور ابن جب بہلی دفعہ آپ کو مان تو چہ نہ دی گئی۔ تا ہم حضار جیل میں قید کے دور ابن جب بہلی دفعہ آپ کو مان تو چہ نہ دی گئی۔ تا ہم حضار جیل میں خرص سے جیرے نام ایک طویل خط میں جو نہیں گر مضمون کا مراج تحریر یادر مخص کے یوں ہے ۔ اس کھا۔ حرف بحری بول ہو تا ہو ایک طویل خط کھا۔ حرف بحری بیان کہ تو آپ نے تبیل کی غرض سے جیرے نام ایک طویل خط کھا۔ حرف بحر یادر مخص کے یوں ہے :

الماء وعاء يحمد كمين الياحال ب ؟ من كن قدر خوش موك، الفاظ كي قبا نہیں بہنا سکتا اور لکھ بھی چکا تو آپ سمجھ نہ سکیل گے۔ میرے خالق نے لطف وكرم كى بارش كرر تھى ہے۔ بادل رحمت ہروفت ماكل بدكرم ہے۔ بياند يو چھے كد خدائے کم برل نے کیا کیا احسان فرمائے ؟ البتہ نوچنے کی بات بیرے ، محصر کیا کیا اسائش شیں اڑی ؟ بھلاما لک حقیقی کی عنایات کاشار ممکن ہے ؟ رہے کو مکان مل كياجس مين تمام جهان كى رعنائيال اوروسعتين سب أكين اورايناوجود بورى كاكات ميں عصليا و كھائى دے رہا ہے۔ كس قدر محدود تقااور كس قدر الا محدود ہوں۔ایس منائی کہ ہر لحظہ محبوب کی قربت کا گمان گزر تاہے۔ آنکھ جو پچھود میسی ہے ہر گزلب پر شیں آسکتا۔ جوا کے ہر جھو تکے میں خوشبو کیں رچی ہیں۔اے مشک نافیہ کا فسانہ مت جانبے! پیرتو میرے آقاد مولا علیہ کے کیسوول کی مہک ہے۔۔۔ بھی بھی تواس مقام پر بھنچ جاتا ہوں، جمال نالیہ جرس تو کیا سانسوں کا شور بھی برالگتا ہے۔ ایک تامیے کاروال میں تنائی ، دوسرے کے خلوت میں قا فلے كامنظر"۔

آپ کے ایک اور خط میں اس فتم کا مضمون تھا :

جہ لوگ مجھے موت ہے ڈرائے آتے ہیں۔ اُن کی عقل کو پینوں یا انداز فکر پر رووں۔ موت تو ایک اچھار فیق ہے۔ اِنسان اے زید گی بھر بھلائے رکھتا ہے اور یہ ایک گھڑی بھی فراموش جمیں کر باتی۔ اُنے وَفَا کِتے ہیں۔ جو بھول جائے وہ دوست ہے اور نہ یاد کرنے وَالا قابل دو بتے یادوہ کرتے ہیں جو بھول جائیں اور جو بھی بھولے ہی نہ ہوں وہ یاد کیو کر کریں۔ ہے قالب نے "نیمت کے معراج محبت تو یہ کہ اگر کوئی طالب کو دیکھے تو اسے مطلوب کی دیکھا رہے ہو جب کو دیکھا رہاں ہوجائے اور محبوب کے طلبگار چشم جبرت ہے محب کو دیکھا رہاں جو کہ محبوب کی حبوب کی ایسا تصور کہ تصویر کی خاجت نہ رہے۔ زندگی ایک جاب ہے یہ پردہ صرف دست مرگ اٹھا سکتا ہے۔ خاجت نہ رہے۔ زندگی ایک جاب ہے یہ پردہ صرف دست مرگ اٹھا سکتا ہے۔ زندگی ایک جاب ہے یہ پردہ صرف دست مرگ اٹھا سکتا ہے۔ زندگی کو ایک اور موت ، زندگی سے حسین ہوئی جائے۔ میں زندگی کو ایک درسول علی ہی خاک قدم پر نجھادر کرکے اس دادی میں پنچنا جاہتا ہوئی جارہ کی خاک قدم پر نجھادر کرکے اس دادی میں پنچنا جاہتا ہوئی جارہ کی جندوں کو محکانا مل جائے۔

این الی خطوط بین ہے ایک کا انداز تحریریوں تھا۔ یہ چود حری صاحب
موصوف کے خط کے جواب میں لکھا گیا۔ جس میں والدہ کی بیماری اور مکاك
گرنے کی اطلاع وے کر آپ کو واپس آنے کے لئے کہا گیا تھا۔ اس وقت تک
خازی ضاحت نے مردود رکوواصل جنم نہ کیا تھا۔

المان اجوا ہے نہ کین اجوا کے۔ اور دالد بنائے ، پھر بیٹے کو مشقت اٹھائی پڑے۔ وہ مکان اجھا ہے نہ کین اجھا ہے۔ مکان ہمارے لئے ہیں، ہم مکانوں کے لئے ہیں۔ معلوم ہوا مکانات گرگے۔ چلو، گرے رہیں۔ ہیں وہ ہیادیں اٹھارہا ہوں جن پراکیا ایسی جمارت کھڑی کی جو تا قیامت نوجوانان سلنہ کے ایمان جن پراکیا ایسی جمارت کھڑی کاراز بخشے والدہ حضور کے پیمار ہونے کی اطلاع میرے گرمائے رکھے اور زندگی کاراز بخشے والدہ حضور کے پیمار ہونے کی اطلاع میرے لئے ایک استحان ہے مگر بین ایس ذات کی عزت کے تحفظ کی نیت لے کر گھرے لئے ایک امتحان ہوں جن نے ہمیں ماں کا احترام سحھا ہے۔ جھے اطمینان اس بات ہے کہ جبری ماں متا کے ہا تھؤں ہمیؤر، یہ کو تا ہی معانی فرمادیں گی۔ کیا قبلہ والدہ حمیر کی مان متا کے ہا تھؤں ہمیؤر، یہ کو تا ہی معانی فرمادیں گی۔ کیا قبلہ والدہ حمیر کے مان متا کے ہا تھؤں ہمیؤر، یہ کو تا ہی معانی فرمادیں گی۔ کیا قبلہ والدہ حمید میں کو بر داشت کر سکتی ہیں کہ میں اپنا مقد سے مشن ادھورا چھوڑ کر چلا حما ہے۔ اس کو بر داشت کر سکتی ہیں کہ میں اپنا مقد سے مشن ادھورا چھوڑ کر چلا حما ہے۔ اس کو بر داشت کر سکتی ہیں کہ میں اپنا مقد سے مشن ادھورا چھوڑ کر چلا

اَوُل ؟

محر منیر نوالی صاحب کی ریورٹ سے بیز انکشاف موجا ہے کہ عازی مريد حسين شهيدار دو كلام مين ابنا مخلص اسير كرية تصديب كه بنجالي اشعار میں ایم۔ ان کی کھتے۔ آپ کی نثر نگاری کا مخضر تجزیہ تو ہو چکا۔ اب ان کے منظوم كلام كى طرف نافدانه نظر دورًا نے ہیں، جس میں سوز دستانہ اور جوش و جلال كا رنگ جامجاملتا ہے۔ ان کے شعروں میں مرزاغالب کی شوخی وجدت، میر کاجزن و ملال ، خواجهٔ میر در د کا تصوف در رومندی اور اقبال کے جذب و فقر کا تا تر موجور ہے۔ صوفی است عار فائد شاعری کائے معانی اور سر ماید لا تانی کے گا۔ سالک کے حصے میں ہر لخطہ نیا ولولہ اور وجد آفرین مرور آئے گا۔ مجدوب کے لئے آر ذوے دید، جروفراق، عشق و مستی اور معرفت و معالی کے دریا موجران ہیں۔ ایک ایک حرف میں تمام شاعر انہ شوخیاں ، مبتد پر دازیاں ، جد تنبی ، ادبیانہ لطافییں ، حسن اور ر عنا ریال موجود ہیں۔ شعری ذوق کی تسکین کے لئے آپ مولوی متناز صاحب کے حلقۂ شاکر دی میں آئے اور ''بیاض آزاد''بڑھنے کا سلسلہ بھی ایک د فعہ بڑروع الكيات المراجع المراجع

الغرض اُن کا انداز بیان جیاتا ، الفاظ کی برزش موزون اور برنم و لؤاز 
ہے۔ آپ کے کلام میں پیغام ہے اور غنائیت بھی نے بفر کا ذوق اور منزل پر پہنچنے کی 
بزن بھی ہے۔ سب نے بروی خصوصیت پینے کہ اِن کے قلم نے انگیز والا نہز 
لفظ نوائے ول کی تفسیر ہو تا تفاہ جند بخن یارے ملا بخطر بجنے ! 
فظ نوائے ول کی تفسیر ہو تا تفاہ جند بخن یار نے ، جد الی اُن گی تیم کو :
فدا کا شکر ہے ۔ بیار نے ، جد الی اُن گی تیم کو :

سوا اس کے نمیں تھا بھے مزہ کشق ومحبت کا انہا ہے۔

عشق کے باہد کو زنجیر کی حاجت مہیں جب تصور کھیج گیاء تصویر کی حاجت نہیں جب تصور کھیج گیاء تصویر کی حاجت نہیں

وم والبیس تلک انظار باتی ہے فقط اک خواہش دیدار باقی ہے

سمندر سب سیایی جو، قلم دلدار کی الفت زمین جیم کاغذ جو، رتبی ارمان کھر باقی

ونیا ہے کیا ما اسر؟ اب عشق مصطفیٰ میں بھی جال دیے کے دکھیے لے اب عشق مصطفیٰ میں بھی جال دیے کے دکھیے لے

ای در این می از این می ان بخوا در کرن این می این بخوا در کرن این کاروان کاریمان افزور نز کروها ت کفر کردند در در این کاروان کاریمان افزور نز کروها ت دنکاریند

ارسم و مع محمد مال المورد گرازی فرد با موات الم مناب براک مولای رسالت کاندیزی برای می است می اندازی برای می این می می اندازی می از می المورد و در می المورد می الور





## سوانححيات زبراشاعت

ہزارہ کا ایک جا نباز مجا ہدجس نے حرمت مصطفیٰ علیہ پر اپنی زندگی نجھاور کر دی اسے مدینه منوره کی فضاوک سے عشق تھا تخریک شائم رسول علیالی کے نفسانی محرکات وو قوی نظریے سے متعلق خفیہ وستاویزات ا تیب فر فنه کی کم نظری و خشک مزادی ، جس سے ملت اسلامید کازوال مقدر بنتا جارہا تھا۔وفا کی کہانی ، صلہ شہا دیت اور داستان محبت کی جزيئات وتفصيلات كابر ملابيان ويقول شاعر

موت ہے کی ابتدا ہو میز ﴿ ﴿ ﴿ مُعَنَّا اِنْ اللَّهِ مِیرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ 3 الله محبت كى انتناكيا ہے؟

يبيكش : شهيدان ناموس رسالت عليسكم يبليحنيز جاه ميرال لا مور